

حامدى كالثميري

## اكتشافي تنقيد كي شعريات

حامدى كالثميرى

## اكتشافي تنقيد كي شعريات

حامدى كالثميرى

نانشر کمپیوٹر شی، راجباغ، سری نگر، کشمیر

### جمله حقوق محفوظ

مصنف پروفیسر حامد کاشیر کا عنوان اکتفافی تنقید کی شعریات تعداد چه سو کیوزنگ کمپیوژشی، راجبال کیوزنگ مسعود عالم ترکین مسعود عالم تاکینگ مظفراحم تین سو روپ تیمن و روپ تاریخ نومبر ۱۹۹۹

# ملنے کے بیتے: ہملنے کے بیتے: ہمانی کمپیوٹرٹی،راجباغ، سریگر۔ ہاؤرن پبلشنگ ہاؤس، 9گولامار کیٹ،دریا گیخ، نگرد ہالی۔ ہمانی محمد عثان،گاؤکدل، سریگر۔ ہمانی کتاب گھر،لالچوک، سرینگر

critical psi dealing with. The first thing

Debt of all objot and Jake Y Sylve Total

to eatsluteog bos emoixe en

اگریزی ادبیات کے ماہر گرائی قدر استاذی گرائی شده تول کو میں بھلا نہیں سکتا!

حامدى كاشميرى

The axioms and postulates of criticism have to grow out of the art that the critic is dealing with. The first thing that the literary critic has to do is to read literature to make an inductive survey of his own field and let his critical principles shape themselves solely out of his knowledge of that field.

Northrop Frye

### بسم الله الرحمن الرحيم

tricked the Washing of the Sauce all allows

### ابتدائيه

سائنس، علوم انسانیہ اور اوب اپنتاریخی سفر میں ہیں میں صدی کے خاتے اور اکیسویں صدی کے طلوع ہونے پر ایک ایسے نازک موڈ پر آگئے ہیں جمال ایک طرف ان کے رفیع الثان اور ارتقا پذیر ہونے کا حساس حیرت، تقویت اور اعتاد کا موجب ہے، وہال دوسری طرف ان کے ہوتے ہوئے انفر ادی اور اجتاعی طور پر اقد ارکثی، اقد ارپی ، تشد و بیندی، عصبیت، سیاسی چنگیزیت، کرپشن اور خونریزی کے بوصتے ہوئے منفی رجانات پر اگندگی، فریب شکتگی اور بے یقینت کا موجب نے ہوئے ہیں، اور انسان کے شافتی، روحانی پر اگندگی، فریب شکتگی اور بے یقینت کا موجب نے ہوئے ہیں، اور انسان کے شافتی، روحانی اور ذہنی اکتسابات و کمالات کی نار سائیوں اور بے نتیجیوں کا کرب انگیز احساس شدیدتر ہورہا ہے، انسان کی عظیم شافتی میراث، جو اس کے خون دل سے رقم ہوئی ہے، اسے تیزی سے آواب انسانیت سے مگا تی ہر سے اور بھیمیت کی جانب راجع ہونے پر روک لگانے سے معدون نظر آتی ہے، اور دنیا ہے کہ روز پر وز کمر شایز بیشن، صاد فیت، طافت پیندی اور مقابلہ آرائی کے اقدار دشمن کلچر کی جانب پیش قدی کر رہی ہے۔

تاریخ کے اس نازک موڑ پر انسانی علوم ، ثقافت ، ساجیات اور اوب کی ماہیت ، کارگزار کی اور معنویت پر از سر نو غور و فکر کرنا ناگزیر ہوگیا ہے ، ورنہ انسانی عظمت و تقدیس اور نظام اقدار کی اعتباریت ختم ہو جائے گی ، اور زندگی 'لوح جمال پہ حرف کرر' ہو کررہ جائے گی ، اور زندگی 'لوح جمال پہ حرف کرر' ہو کررہ جائے گی ، اس حقیقت کے پیش نظر باز دید اور غور و فکر کرنے کا بیر ویہ ہر شعبہ علم میں اپنی ضرورت منوارہا ہے ، یہ کام پہلے بھی ہو تارہا ہے ، اختسانی عمل ہر زمانے کا اقتضارہا ہے ، لیکن

اب جبکہ و نیا ایک فقید المثال کرائس سے دوجار ہے، ان کی نے سرے سے قدر سنجی اب جبکہ و نیا ایک فقید المثال کرائس سے دوجار ہے، ان کی نئے مرفور و (Re-evaluation) لازی بن گئی ہے، قدر سنجی کا بیہ عمل جذباتی ، موضوعی اور رومانی روایوں کو روار کھنے کے جائے عقلی ، معروضی اور استد لالی کار آگئی کا متقاضی ہے ، موجود ہائنسی دور میں تنذ ہی روایات کا تہنیتی اور موضوعی بیان ان کے وجود اور تسلسل کے لئے جواز نہیں بن سکتا ، ان کا نظریاتی ، اصولی اور تجزیاتی مطالعہ بی ان کی و قعت اور ضرورت کی جواز نہیں بن سکتا ، ان کا نظریاتی ، اصولی اور تجزیاتی مطالعہ بی ان کی و قعت اور ضرورت کی بیش نظر صالیہ ہر سوں میں ادب اور بی آگئی کی ضانت فراہم کر سکتا ہے ، اسی ضرورت کے چیش نظر صالیہ ہر سوں میں ادب اور و گر شافتی مظاہر میں نظر بی سازی (theorization) کو غیر معمولی اہمیت تفویض ہور بی

ویگر علوم کی طرح اوب کی نظریہ سازی بھی روز افزوں اہمیت اختیار کررہی ہے،
کیونکہ موجودہ میڈیائی، نمائٹی، صار فانہ اور میکائی دور میں اوب کے وجود اور معنویت کے بارے میں
بارے میں کئی سوالات اٹھائے جاتے ہیں، یوں توادب کی ماہیت اور معنویت کے بارے میں
قدیم دور ہے ہی نظریہ سازی کا عمل موجود رہا ہے، اور انسانی معاشر ہے میں اسکی ضرورت
اور اہمیت کا جواز تلاش کیا جاتا رہا ہے، یونائی ادب کے حوالے ہے ارسطو نے شعریات کی
تفکیل کی، اور پھر مغرب میں مختلف تاریخی ادوار میں مختلف نظریات مثلاً کلاسحیت،
رومانیت، نوکلاسحیت، حقیقیت نگاری، مثالیت، سرریلیت، مار حمیت، جدیدیت، ساختیات،
پس ساختیات، مابعد جدیدیت اور مظہریت وغیرہ وجود میں آتے رہے۔ اور مختلف نظریہ
ساز اپنے تناظرات اور تصورات کے مطابق تعتلی اصول سازیاں کر کے اوب کی معاشر تی،
تاریخی اور مابعد الطبیعاتی تعبیریں پیش کرتے رہے۔ مشر تی ادبیات میں پھی مختلف نظریہ
تاریخی اور مابعد الطبیعاتی تعبیریں پیش کرتے رہے۔ مشر تی ادبیات میں پھی مختلف نظریہ
بیش کئے جاتے رہے، حالا نکہ ان کی بالنفصیل استد لالی تو جیات نہیں کی گئیں۔

بہر حال ، ان میں سے بعض نظریات اپنی استدلالیت ، اور جامعیت کی بدولت تاریخی اور خامعیت کی بدولت تاریخی اور زمانی حدیثد یول کو عبور کرتے رہے ، لیکن بیشتر ایسے ہیں جووفت کی ایک کروٹ کے ساتھ ہی رو تشکیل کے عمل سے گزرے ، اور ایک یا دو وہوں سے زیادہ زندہ نہ

رہے۔ ان میں کا اسکیت، رومانیت اور مارکسیت کے علاوہ ساختیات بھی شامل ہے، چو فکہ آج
ما قبل کے اووار کے مقابلے میں صورت حال مختف ہے، آج تباہی کے دہانے پر کھڑی و نیا
پوری نقافتی میراث پر ایک برداسوالیہ نشان بن چکی ہے، یہ ایک بحر انی صورت حال ہے، جس
نے اوبی اقد ار پر بھی تاریک سایہ ڈال دیا ہے، اس لئے اوب کی کار گزاری اور نتیجہ خیزی پر
نظر ثانی کرنے اور اسکی بنیادی معنویت کی توثیق کرنے، اور اسے نئی صدی کے نقاضوں سے
عمدہ بر آ ہونے کے اہل بنانے کے لئے اس کے استدلالی جواز پر پھر سے سنجیدگی سے توجہ
کرنے کی ضرورت ہے۔

گذشتہ تین د ہول سے میں ادب کے مروجہ نظریات سے حتی الوسع استفادہ کرتا رہا ہوں، لیکن ساتھ ہی محسوس کر تارہا ہوں کہ ایک بدلتے ، کثیر المقاصد اور چلیج پیش کرنے والی ثقافتی صورت حال کے پیشِ نظر ادب کی ماہیت اور نفاعل کے بارے میں تناظرات کی ور سنگی وقت کی اہم ضرورت ہے، ای ضرورت کی آگی کے مطابق میں قدیم وجدیدادب کی محسین کاری کے ضمن میں مروجہ تنقیدی معائر اور روبوں میں مناسب تبدیلیوں کوروبہ عمل لا تاربا، میں نے اپنی تقیدی تحریروں میں اوب اور غیر اوب کے در میان خطِ فاصل تھینچنے کی سعی کی ہے ، اور ادب کو ایک مخصوص تخلیقی عمل کا پابند قرار دیتے ہوئے اسے فنکار کی شخصیت کی کلیت سے منسوب کر تارہا، میں اس بات پر اصر ارکر تارہاکہ اوب مخصوص لسانی عمل کے تحت اپنے انفر اوی وجود کو پالیتا ہے۔اس کا وجود وہ تخلیقی تجربہ ہے ،جو لفظوں کی ساختگی اور ان کے تمہ در تمہ رشتوں سے خلق ہو تاہے، پھیلتاہے، اور نامعلوم اطراف کی جانب سفر کرتا ہے، یہ تجربہ متن میں فرضی کردار و واقعہ کی نمود اور ان کے باہمی تعمل ے قابلِ شناخت ہوتا ہے، اور داستانوی جذب و کشش سے معمور ہوجاتا ہے۔ ظاہر ہے یہ خارجی و نیا کے کی حقیقی شخص، شے یا واقعے سے کوئی رشتہ شیں رکھتا، بلحہ فرضی اشخاص، اشیاءاور واقعات کو خلق کرتا ہے،اس طرح سے یہ حقیقت کی بیک رنگی سے انحراف کر کے علامتی ترفع پر حاوی ہو جاتا ہے ،اور ہمہ رنگ ہو جاتا ہے ،اسکی ہمہ رنگی اور ساتھ ہی تغییر رنگ کی فضا تخیر اور تجنس کے جذب کو انگھت کرتی ہے، اور جمالیاتی حس کی تشفی کاباعث بنتی ہے، یول متن کے تجربے سے گذرتے ہوئے قاری اپنے شعور کی قلب ماہیت کے تجربے سے گذرتے ہوئے قاری اپنے شعور کی قلب ماہیت کے تجربے سے گذرتا ہے، وہ معمول کی زندگی کی تکرار، رسم اور عاوت کی زنگ خوردگ سے نجات پاکر حیات دکا نتات کی اصلیت، نیر تھی اور اسر ارکوا پناوپر منکشف ہوتے ہوئے دیجیتا ہے۔

نقاد اپنائشانی عمل میں قاری کو شریک کرنے کی ذمہ داری تبول کر تا ہے،
اکتشانی طریقے کی عمل آوری کے لئے متن کی سانی ساخت کی مرکزی حیثیت کو تسلیم کرنا
لازم ہے، اس کے بعد متن کے ہر لفظ کے تجزیے سے ان مخفی یا ظاہری رشتوں کو دریافت
کرنا ہے، جو لفظوں کی ترکیبی صورت سے متعلق ہوتے ہیں، اور ایک اجنبی اور متحرک صورت حال کو خلق کرتے ہیں، یہ صورت حال متن کی فرضی دنیا ہیں ابھرتی ہے، اور نقاد
کے لئے مرکز توجہ بن جاتی ہے، بیں، شعری تجریے کی کلیت کا ادراک کرنے کا واحد طریقہ اکتشافی تجزیہ کاری ہے۔

کا کات اور اس کے عملی اظہار پر و لالت کرتے ہیں، یہ از جی زمان و مکان کے پُر ہیبت اور ہیں، اور اس کے عملی اظہار پر و لالت کرتے ہیں، یہ از جی زمان و مکان کے پُر ہیبت اور پُر جلال لدی بہاؤی محرک ہے، اور لا تعداد نظام ہائے سمنی کے تحت ستاروں اور سیاروں کو متحرک رکھتی ہے، یہ از جی ارضی سیارے کے جمادات، نباتات، حیوانات اور دیگر ذی حیات مخلو قات کے علاوہ انسان کو بھی ودیعت ہوتی ہے، چنانچہ انسان کی یہ ازلی سیمابیت جذباتی اور حیاتی طور پر اسکی خلانور دی، مهم جوئی، چمن بعدی، آئینہ سازی، اسکے قلب کی دھڑکن، امو کی گردش، اشکوں کی روانی، خواب آفرینی، جمال پہندی، خاراتراشی اور دل بسکیوں کی صورت اختیار کرتی ہے، اور ذہنی سطح پرسائنس، علوم اور ادب کو معرض وجود میں لاتی ہے۔

انے وجود میں بہال ازلی توانائی کی آگی سے متصف ہونا،اے نظم وضبط سے آشنا

کر کے اسے معاشر تی اور فکری سطح پر جمالیاتی معنویت سے بھر ہ ور کرنافنکار کاکام ہے، یہ گویادا خلی سطح پر اسکی وجود شنای کاعمل ہے، جو مذہب، نصوف اور فلفہ سے مماثل ہوئے کے باوجود اپنی انفر ادیت رکھتا ہے، وجود شنای کا عمل ہی فنکار کا وظیفہ ع جاریہ ہے، بی زندگی کی قوتوں کو ایجائی اور اثباتی زخ عطاکرنے کا عمل ہے، جو اپنی موجودگی کاراست احساس نہ دلاتے ہوئے بھی اپنے بارے عیں سنجیدگی سے سوچنے کی ترغیب دے سکتا ہے، اور احساس نہ دلاتے ہوئے بھی اپنے بارے عیں سنجیدگی سے سوچنے کی ترغیب دے سکتا ہے، اور اسکی کاستد لالی اثبات اور تعبیر ادبی تھیوری کی تفکیل کرتی ہے۔

میں اب عزیرہ وست پروفیسر گولی چند نارنگ کا شکر گزار ہوں جن ہو قا فوقا اس موضوع پر تباد لہ عظیال سے میں اکتساب فیض کر تارہا۔ میں ان احباب کا شکریہ اواکر تا ہوں۔ جضوں نے میرے انداز نقد کے بارے میں اپ مثبت روِ عمل کا اظہار کیا ہے۔ میں ڈاکٹر وزیر آغا، مظہر امام، ڈاکٹر نذیر ملک، بلراج کومل، پروفیسر قاضی عبید الرحمٰن ہاشمی اور شوکت حیات کا شکریہ اواکر تا ہوں جضوں نے اس نظریہ ، نقد کے بارے میں اظہار خیال کیا۔

میں مصرہ مریم کا شکر گزار ہوں، جو میرے نظریے کے بارے میں متوار استفسارات کرتی رہیں۔ اور مجھے تذکر و تفکر کرنے کی تحریک دیتی رہیں۔ میں مظفر احمد کا مشکور ہوں جنھوں نے مسودے کی کمپوزنگ کاکام مکمل کیا۔ مسعود عالم کا شکریہ اداکرنا واجب ہے جنھوں نے سرورق کو ڈیزائن کیا اور کتاب کو کمپیوٹر شی کے زیرا بہتام شابع کیا۔

حامدى كالثميري

مسعود منزل، کوه سبز،شالیمار، سری نگرب تقید ارسطو کے دورے لے کر آج تک ادبیات میں اپی ماہیت، طریق کار اور معنویت کی بینا پر ایک الگ شاخت قائم کرتی رہی ہے، جیسا کہ تنقیدات کے وافر ذخیرے سے مخولی ظاہر ہو تاہے ، تاہم یہ متنا قضانہ طور پر ادب ہے ہی متعلق ہو کے اسکی تحسین کاری اور تھیمیت کوغامت معا ما کے اس سے اپندا ظلی رشتے کی توثیق کرتی رہی ہے ، تقید کی تخلیق سے ربط و تعلق کی نوعیت کی کھوج لگائی جائے، توبیات ظاہر ہوگی کہ بیہ تخلیق کی بالحنی گہرائیوں میں از کر اس تجربے میں شرکت کو اپنا غایت مقصد بَناتی ہے ، اور تخلیق ے اپناگزیر رشتے پردلالت کرتی ہے۔ یہ بات مسلمہ ہے کہ تقید فی الاصل تخلیق ہی كىبدولت اين وجود كوياليتى ب تخليق نه ہوتو تقيد كے وجود آشنا ہونے كاامكان كالعدم ہو جائے گا۔ سوفو کلین ، بوری پیڑیز اور ایکائیلس کے بونانی ڈراے نہ ہوتے ، تو ارسطو ک يُوطيقا بِهِي معرض وجود ميں نہ آتی۔ غالبياتی اور اقبالياتی تنقيدات کے د فاتر بديمي طور پر غالب اور اقبال کے کلام سے مشروط ہیں۔ تخلیق کے رشتے کے حوالے سے تنقید کے عمل كے بارے ميں بيبات كى جاسكتى ہے كہ تقيد تقيد كو توجنم دے سكتى ہے، ليكن بيد تخليق نہیں کر سکتی اور نہ ہی تخلیق ہے الگ ہو کر نفتر الادب کی اصول سازی کر سکتی ہے۔ غالبًا ای لئے تقید کے بارے میں عام طور پر ایک معذرت خواہانہ رویہ عام رہاہ، یہ رویہ آرنلڈ كے بعد جديد نقادول مثلاً فرائى اور جيوفرى بارث مين كے يمال بھى ملتا ہے، يدرويد تنقيد كو ا کے طفیلی حیثیت دینے کے عموی نظریے سے ملتا جاتا ہے۔ ولچپ بات یہ ہے کہ تقید

کے بارے میں ایبارہ یہ رکھنے والے نقادوں نے اپنی بہتر ین صلاحین تقید نگاری بی پر صرف
کی ہیں، اور وہ ایک طرح سے خود بی اس مفروضے کی تکذیب کرتے رہے ہیں، ان کے
علاوہ ویگر متعدد نقادوں نے کیفیتی اور کمیتی اعتبار سے جو تقیدی کارنا ہے انجام دیے ہیں،
وہ تقید کے اعتبار اور انفر اویت کو ٹھوس صورت میں قائم کرتے ہیں، عہد قد یم میں بھی تقید
کی موجودگی (تشریحی یا مقتن صورت میں بی سبی) اسکی ضرورت کے جواز کا اشاریہ ہے،
اور تقید نہ صرف ادب بلحہ مذہبیات، قانون، طب اور ساجیات میں بھی اپنی ضرورت کا احساس
د لالتی ربی ہے، موجودہ دور میں ایلیٹ نے یہ کہ کر تقید کی ایمیت کا اثبات کیا کہ "یہ اتنی
میں ناگزیر ہے بھتنا کہ سانس لینا"، چنانچہ جدید دور میں تقید خارجی طور پر ادب ہے ہمر شتہ
ہونے کے ساتھ ساتھ انفر اوی طور پر اپنی جانب مر اجعت کر کے خود آگی کے بار آور عمل
ہونے کے ساتھ ساتھ انفر اوی طور پر اپنی جانب مر اجعت کر کے خود آگی کے بار آور عمل
سے گزر ربی ہے، اور اپنے طور پر ادب اور اس کے ساجیاتی، نفسیاتی ، معنیاتی اور لسانیاتی
عوامل کا تحلیل و تجزیہ کرتی ہے ، اس طرح یہ نقافتی مظاہر سے دشتہ قائم کر کے اپنو دائر ہ

بطون سے اخذ کیاجاتا ہے ،اور پھر اس کی ماہیت ، محر کات اور لسانی صورت کی آزاد اند اور وقت بندانہ تفتیش و تعین کے عمل کوروا رکھتاہے،ادبی تقیدے ملتے جلتے اس طریق کار کا اطلاق كم وبيش زندگى كے ديگر علمي شعبہ جات پر بھي ہو تاہے، بشرياتي يا اجياتي علوم كو ليجئے ان کے تنقیدی عوامل بھی اسی وقت فعال ہو جاتے ہیں ، جب رفتار وقت ، تاریخی ارتقاء ، موسموں کے تغیر و تبدل اور انسانی زندگی کے ان سے متاثر ہونے اور انفرادی اور اجتماعی زندگی کی ساجی تبدیلیوں سے متغیر ہونے کے محر کات کا پند لگایا جائے۔ ادبی نقاد بھی حتی الامكال المخموضي اوراتخزاجي روي كى پاسدارى كرتے ہوئے تخليق كى مناسبت ب ضروری اصول و قواعد کی تشکیل کرتا ہے۔ تاہم ویگر شعبوں کے تقیدی عمل کے مقابلے میں اس کی تخصیصیت اپنے ذوق ، فکر اور بھیرت سے متنفیض ہونے کے رویے سے قائم ہو جاتی ہے، ظاہر ہے یہ تنقید کا کوئی بنا بنایا فریم ورک یا نظام نہیں،جو تخلیق میں موجود ہوتا ہے اور جے نقاد Pin point کرتاہے یا جے اس پر منطبق کیا جا سکتا ہے، یہ تخلیق میں پوست تحلیل شدہ ، عمل آرا، مبهم اور التخراج طلب تفیدی ہیولا ہے ، جو قرأت کے دوران مجتمع اور منظم کیا جاتا ہے ، اور ضابطہ بندی کے عمل سے گزر کر انفرادی حیثیت

تقیداور تخلیق کے باہمی رشتے کی تھیمیت کوآسان بکانے کے لئے اسے ایک لحاظ سے انسان اور کا کنات کے باہمی رشتے سے مشابہ کیا جا سکتا ہے، انسان کا کنات کا جزولا یفک ہونے کے باوصف اپنے انفر اوی وجود کا احساس کر کے اس سے نہ صرف ایک طرح کی علیہ گی اضیار کر تاہے، بلجہ علیمہ گی میں پھی اس سے نبست روا رکھتا ہے اور اسکی اصلیت اور مقصدیت کے بارے میں غیر معمولی مجسانہ اور متنفسر انہ رویے کا مظاہرہ کر تاہے، وہ اپنی نتائج فکر کو علمی، مقصوفانہ، فلسفیانہ یاسائنسی اصولوں اور نظر یوں کی شکل عطاکر تاہے، اور پھر ان کی وساطت سے کا کناتی حقائق کی بازوید کر تاہے، نقاد بھی تخلیق سے بھیادی رشتے گیران کی وساطت سے کا کناتی حقائق کی بازوید کر تاہے، نقاد بھی تخلیق سے بھیادی رشتے کے گہرے اور اک سے گزرتے ہوئے اس سے ایک طرح کے ذہنی بُعد کوروار کھتے ہوئے

اسکی اسلیت اور معنویت کی کھوج لگاتاہے، اور اسکی قدر سنجی کے لئے اپ مثابدہ و فکر، جمالیاتی احساس اور نسانی شعور کے مطابق نقد واحتساب کے معروضی پیانوں کو وضع کرتا ہے۔

اس تاظر میں دیکھا جائے تو تخلیق کار کے مقابلے میں نقاد کا فکر و عمل نبتاً وسیع تر کارآگی اور معنویت پر حادی ہو جاتا ہے، یعنی اس کے لئے تخلیق کے حوالے سے خارجی کا نات کی اصلیت کے مکاشفانہ عمل کو قائم رکھنا تو ناگز بر ہے ہی، اسے اپنے طور پر بھی اپنے مکاشفے کو معنویت افروز ہنانے کے لئے حقیق سطح پر حیات وکا نئات کے مشاہد سے بھی اپنے مکاشفے کو معنویت افروز ہنانے کے لئے حقیق سطح پر حیات وکا نئات کے مشاہد سے مرحلے سے گزرنا لازی ہے، یہ گویا بیک وقت دو دنیاؤں کا سامنا کرنے کا عمل ہے، ایک وہ دنیا جو تخیل زاد ہے اور دوسری حقیق دنیا، اتناہی نہیں، بلحہ اس کے لئے تخلیق کے حوالے سے حقیقیت کی بچپان کے لئے حقیقت کی تخلی تقلیب کے داخلی عمل پر بھی نظر رکھنا حوالے سے حقیقیت کی بچپان کے لئے حقیقت کی تخلی تقلیب کے داخلی عمل پر بھی نظر رکھنا ہے۔

#### مجتم كوچاہتے ہررنگ میں وا ہو جانا

علاہ ہازیں، تخلیق کار کے مقابے میں نقاد کے لئے وسیع تر علمی آفاق پر حاوی ہونا اور وقت کے گذر نے کے ساتھ ساتھ علم ووائش کی تر قیات سے باخبر ہونا منصبی لازے کا درجہ رکھتا ہے۔ فیحیئر، حافظ، گوئے، میر، غالب اور شیخ الالعالم جیسے تخلیق کاروں کے مقابے میں کولرج، آرنلڈ، رچرڈس، ایلیٹ، فرائی اور اسپمن جیسے نقادوں کے لئے کاایکی علوم کے ساتھ ساتھ علوم متداولہ میں وستگاہ رکھنے کی ضرورت نہ صرف تخلیق شنای کے ساتھ ساتھ علوم متداولہ میں وستگاہ رکھنے کی ضرورت نہ صرف تخلیق شنای کے حوالے سے ناگزیر ہے، بلحہ خود ان کے تقیدی ڈسپلن کو دائش ورانہ شروت سے آثنا کرانے کیلئے ضروری ہے۔ اس کا تاہم یہ مطلب نہیں کہ نقاد کے مقابے میں شاعر کے لئے دئیوی علوم سے آگاہ ہونا چندال ضروری نہیں، بچ تو یہ ہے کہ شاعر کی ذکی الحسی اور شعور دئیوی علوم سے آگاہ ہونا چندال ضروری نہیں، بچ تو یہ ہے کہ شاعر کی ذکی الحسی اور شعور انے زندگی میں علم وآگی کے نئے جمانوں سے آشنا توکر اتی ہی ہے، تاہم وہ ای پر بُس نہیں انے لئے اے زندگی میں علم وآگی کے طرح با قاعدگی ہے قد یم وجدید علوم کا اکتباب کر ناچھی ایے لئے کر تا۔ بلحہ ایلیٹ اور اقبال کی طرح با قاعدگی ہے قد یم وجدید علوم کا اکتباب کر ناچھی ایے لئے کر تا۔ بلحہ ایلیٹ اور اقبال کی طرح با قاعدگی ہے قد یم وجدید علوم کا اکتباب کر ناچھی ایے لئے کر تا۔ بلحہ ایلیٹ اور اقبال کی طرح با قاعدگی ہے قد یم وجدید علوم کا اکتباب کر ناچھی ایے لئے

ضروری سمجھتا ہے، اس سے یقینا اسکی شعری شخصیت جامعیت اور بلندی سے ہمکنار ہوتی ہے، اقبال کی اپنے معاصرین یعنی جوش، فانی، جگراور حسرت کے مقابلے میں عظمت کا کیک برا سبب ان کا علمی تخر ہے، جو ان کے تخلیقی شعور میں رچ بس جاتا ہے، اور اس کی توسیع کرتا ہے۔

اس سے بیہ مفروضہ بھی غلط ثابت ہو تاہے کہ علم ودانش کی فراوانی شعری حیت کو مخد کرنے کاباعث بنتی ہے ،عالمی اوب میں ایسے شعراء کی کمی نہیں،جو علمی اور وانشورانہ عظمت کے باوجود نازک شعری حییت سے متصف ہیں۔

ادب کی سیح قدر شناس نقاد کے منصی فریضے کا ایک اہم حصہ ہے،وہ اپنے نتائج فكركو و ثوق الكيز بَمّانے كيليّے و لايل و بَرابين سے كام ليتاہے ،اس صمن ميں وہ اپنے نظام نفته كو موثر، جامع اور جدید بنانے کے لئے روایت کے ذخائرے اکتبابِ فیض کرتاہے ، اوب ویکر نقافتی اور معاشرتی مظاہر کی طرح روایت سے گہرے طور پر پیوستہ ہوتا ہے، اور مختلف ادوار میں فکروفن کی انقلابی تبدیلیوں کے باوجود ظاہری اور یوشیدہ طور پر روایت ہے ہمر شتہ رہتاہے اور اسکے تشکسل کو برقرار رکھتاہ۔ جدید سائنسی تغیرات کے عدیم الظیر دور میں بھی جو نے ادبی مظاہر جنم لیتے ہیں، وہ روایت سے انقطاع نہیں کرتے، یہاں تک کہ روایت کیخلاف باغیانہ اور مجتدانہ رجھانات بھی اس سے منکر ہونے کادعویٰ نہیں کر سکتے ،ادبی اور ثقافتی میراث صدیوں کے مسلسل تاریخی سفر سے صورت یاب ہوتی ہے، اور ہر زمانے کے انسان کے خون جگرے سیراب ہوتی ہے ،اور نے آب ورنگ کے ساتھ عمد بہ عمد منتقل ہوتی ہے،اس لئے تاریخ کے کسی بر انی دور میں بھی اسکی معنویت معرض سوال میں نہیں آتی۔ پس،اس کے سلسل اور و قعت کا براسب یہ ہے کہ یہ تاریخی ارتقاء میں انسان کے بہترین ذہنی، نفسیاتی اور روحانی عوامل و اکتسابات کا ایک ایبا جوہر لطیف ہے، جور فتار وقت کی ہرآزمائش پر پورا از تاہے،اورانسانی شخصیص،استقلال اور تر فع کی ضانت فراہم کر تا ہ، چنانچہ ایساکوئی دور متصور نہیں ہو سکتاجب انسان کی ذہنی اور نفسیاتی ساخت، جمالیاتی

اور جبلی خاصیت اور فکر و نظر میں یکا یک کوئی ایباا نقلاب آئے گا، جوا ہے ماضی کے رشتوں ہے کیمر منقطع کرے۔انبان جس طرح شعوری طور پر حال کے کمحوں میں جیتا ہے۔ای طرح وہ لاشعوری طور پر اپنے وجود کے توسط ہے ماضی میں بچھی زندہ درہتا ہے۔ یونگ کے نظر یہ لاشعور کے اوبی کارناموں پر اطلاق ہے ویکار کی ماضی ہے دشتے کی توثیق ہوتی ہے، الیلیٹ نے روایت کواد ب کے حوالے ہے اسی زمانی تناظر میں دیکھا ہے، یعنی وقت کواد وار میں الیلیٹ نے روایت کواد ب کے حوالے ہے اسی زمانی تناظر میں دیکھا ہے، یعنی وقت کواد وار میں تقسیم کرنے اور اسے ماہ سال کا تسلسل قرار دینے کے جائے اسے ایک مستقل لبدی دور ان کی صورت میں دیکھا ہے، جس میں ماضی حال کے ساتھ موجود دہتا ہے۔ ایلیٹ نے لکھا ہے کہ "جو مرسے لے کر جدید دور تک کاسارا اوب ایک موجود دہتا ہے۔ ایلیٹ نے تکھا ہے کہ "جو مرسے لے کر جدید دور تک کاسارا اوب ایک مقلس کر تا ہے "۔ ظاہر ہے تقید کے لئے محاصراد ب کی تحسین کے لئے اور اسے نتیجہ خیز بکانے کے لئے قدیم اوب کا بالااستیعاب مطالعہ شر طِ پیشین کی حثیت رکھتا ہے۔

اس بحث سے یہ نتیجہ نکاتا ہے کہ تخلیق ایک ایسے فرد کے ہاتھوں اتمام کو پہنچق ہے جو ایک معاشرتی اور ثقافتی و نیا ہے تعلق رکھتا ہے ، اس لئے تقید کے لئے بین شعبہ جاتی علوم کی واقفیت لازم محمرتی ہے ، یہ علم واکساب اس تخلیقی بھیر سے پر مسزاد ہے ، جو نقاد کی تخلیق کار سے ایک مشتر کہ حیثیت کو قائم کرنے کے ساتھ ساتھ اس (نقاد) کے نقاط کو ایک محکم اور معتبر اساس فراہم کرتی ہے ، اور اسکی انفر ادی شناخت کو بھینی بھاتی ہے ، یہ تخلیق بھیر ساسے تخلیق کی منقلب و نیا میں وارد ہونے کی ضانت بن جاتی ہے۔

یہ تخلیق بھیر سے اسے تخلیق کی منقلب و نیا میں وارد ہونے کی ضانت بن جاتی ہے۔

تقیدی الاصل ہے ۔ اوب آسان سے سی پر نازل نہیں ہوتا، یہ آب و گل سے بیوستہ ایک شعیدی الاصل ہے ۔ اوب آسان سے سی پر نازل نہیں ہوتا، یہ آب و گل سے بیوستہ ایک ایسے فرد کے تعلق سے وجود میں آتا ہے ، جو اپنے تجربات کے اظہار کا خواہشند ہوتا ہے ، وہ اپنی خواہش کی شکیل کے لئے زبان کے ایک مخصوص بر تاؤ کوروبہ عمل لاتا ہے ۔ یہ بر تاؤ اپنی خواہش کی شکیل کے لئے زبان کے ایک مخصوص بر تاؤ کوروبہ عمل لاتا ہے ۔ یہ بر تاؤ کوروبہ عمل لاتا ہے ۔ یہ بر تاؤ کا عدد و اور مستبدانہ نہیں ہوتا، بلعہ معاشرتی منظوری کی تائیدر کھتا ہے ، اس کا یہ مطلب باعد معاشرتی منظوری کی تائیدر کھتا ہے ، اس کا یہ مطلب باعد و اور مستبدانہ نہیں ، و تا، بلعہ معاشرتی منظوری کی تائیدر کھتا ہے ، اس کا یہ مطلب باعد و قاعدہ اور مستبدانہ نہیں ، و تا، بلعہ معاشرتی منظوری کی تائیدر کھتا ہے ، اس کا یہ مطلب

نمیں کہ یہ کی جماعت، تنظیم یا قوم کے عاید کردہ قواعدیا منی فسٹو کا پائد ہوتا ہے، لازما تنقید بھی کی خودساختہ یا میکائلی تجزیہ کاری کوروانہیں رکھتی۔

ف کارکیلے اپنوجود کو مو رُمّانے اور اپندائرہ اڑکو وسیع کرنے کے لئے ایک حرکی اور کیٹر الجہت شخصیت کا غیر معمولی الجند ایست اور تا رُپذیرانہ قوت سے زندگی کے متوع مظاہر وآخار کے رگ وریشہ سے جوہر خالص کی کشید کرتا ہے، جس طرح شمد کی کھی گلمائر تگ رنگ سے شمد کی کشید کرتی ہے، بعینہ نقاد کے لئے تخلیقی ادب کے عوامل کا پہتد لگائے کے لئے ایک ہمہ گیر مجساند رویہ بجیادی اہمیت رکھتا ہے، بیرویہ ڈرف بینی کا نقاضا کرتا ہے، اور دفت طلب ہونے کے ساتھ ساتھ ہیار گفتہ ہی موجساند کو ساتھ ساتھ ہیار توجہ بھی ہے، نقاد کے لئے تخلیق کے مختی سر چشمول تک رسائی حاصل کرنے کے لئے یول تو تخلیق ہی کوم کر توجہ بمانا ہے اور ای سے اس کے لئے اور اک و شحسین کارات کھل جاتا تھی منابع سے رشتہ قائم کرنے کی ضرورت سے میگانہ نہیں ہو سکتی، جبلی، ثقافتی اور جمالیاتی منابع سے رشتہ قائم کرنے کی ضرورت سے میگانہ نہیں ہو سکتی، جو قبلی کو نیا ہیں تقلیب کے عمل سے گزرتی ہے اور اپنی تاریخی وجود سے دستبر دار ہو کر ہمہ گیریت پر محیط ہو جاتی ہے۔

چونکہ نقاد کا واسط ابتدا متن سے رہتا ہے۔ اس لئے متن کی صحت، اس کے الحاقی عناصر، مصنف سے اس کے زمانی بُعد جیسے مسائل سے اس کا متصادم ہونا قابل فہم ہے، بظاہر یہ وہ مسائل ہیں، جو شخقیق کے زمر سے ہیں آتے ہیں، تاہم شخقیق نقاد کے لئے شجر ممنوعہ نہیں ہے۔ اسے اپ نتائج فکر کی در علی کو بقینی بُنانے کے لئے محقق کارول پھی ادا کرنا پڑتا ہے، چنانچہ متن کے حوالے سے بعض ایسے الفاط، تلمیحات اور اسطور کی تاریخی، کرنا پڑتا ہے، چنانچہ متن کے حوالے سے بعض ایسے الفاط، تلمیحات اور اسطور کی تاریخی، ند ہجی یا شافتی معنویت، اثر انگیزی اور گر ائی کی تلاش و تعمین ضروری ہو جاتی ہے، جو سیاتی نظر ہوں، ظاہر ہے شخقیق بھی تقیدی عمل کے دائرہ کار بیں آتی ہے، تقیدات میں ایسی مثالوں کی کی نہیں، جمال الفاظ کے اشتقاق یا ان کی تاریخی و شافتی حیثیت سے میں ایسی مثالوں کی کی نہیں، جمال الفاظ کے اشتقاق یا ان کی تاریخی و شافتی حیثیت سے

لاعلمی نقادوں کوا تخراج نتائج کی ذمہ داری سے کما حقہ عہدہ برآ ہونے میں مزاحم ہوتی ہے،
اور ان کو خلطِ مبحث کے دلدل میں دھکیلتی ہے۔ پس نقاد کے لئے تحقیق کے آواب سے بھی
واقف ہونا ضروری ہے تاکہ وہ پیش نظر متن اور اسکے مصنف سے رشتے کی صحت کا اثبات
کرے، اس سے اور باتوں کے علاوہ شاعر کے اصلی کا ام، الحاقی کلام یا قلم زد کلام میں فرق
کرنا ممکن ہوجا تاہے، تنقید میں ایسی دلچسپ مثالوں کی کمی نہیں جو ان اشعار سے متعلق ہیں،
جو الحاق کی ذیل میں آتی ہیں، اور خشت اقل کی کجی کو ظاہر کرتے ہیں۔

الله والمعامل وحراج المراج الم

是一种是一种的一个一个一个一个一个

A CONTRACTOR OF THE OWNER O

تنقید کے وسیع دائرہ کار میں فن کے محرکات وعوامل کی تلاش و تعیمن کے کام کو نمایال حیثیت عاصل ہے، اور افلاطون ہے لے کر عمد عاضر تک اس ضمن میں مختلف نظریات پیش کے گئے ہیں، سب سے قد یم نظریت پونانی ادب میں ملتا ہے، اسکی روسے فنکار کی فیبی قوت کے زیرائر تخلیقی عمل میں مصروف ہو جاتا ہے، افلاطون نے لکھا ہے" تمام ایجھ شعراء شعر کی تفکیل ۔۔۔ المام یا کی فیبی قوت کے زیرائر کرتے ہیں"، سولہویں صدی میں فیح پئر نے شعر کی عمل کو 'مقد س دیوائی ' سے تجیر کیا ہے، اس کے بعد ملنن اور بلیک نے شعر کے فوق فطر کی کردار کی وکالت کی ہے، رومانی شعراء نے یک زبان ہو کر شعر کو المامی قرار دیا ہے، ولیری نے کمام کہ شاعر کو شعر کی تو یک دیوتا سے ملتی ہے، موجودہ صدی میں بھی شعر کے المامی کردار پر زور دیا گیا ہے، ایش کے نزدیک شاعر کا ذہن محدی میں بھی شعر کے المامی کردار پر زور دیا گیا ہے، ایش کے نزدیک شاعر کا ذہن ' پر اسرار' ہے، آؤن کے خیال میں فن 'تخیلی تخیر' کے مماثل ہے، ہر بر بے ریڈ نے اے المام ' پر اسرار' ہے، آؤن کے خیال میں فن 'تخیلی تخیر' کے مماثل ہے، ہر بر بے ریڈ نے اے المام

کے متر ادف گرداناہے، نار تھروپ فرائی نے شعر کوروحانی کشف قرار دیاہے، مشرقی تنقید میں بھی شعر کے المامی اور کشفی وجود پر زور دیا گیاہے، چنانچہ شاعر کو تلیذالر حمٰن قرار دینے کا تصور عام رہاہے۔ غالب کے نزویک شعر کاسر چشمہ 'غیب' ہے۔ حالی اے عطیہ ء المی قرار دیتے ہیں، ظاہر ہے یہ سارے نظر یے قطعی طور پر فن کے المامی کردار کی تائید کرتے ہیں، فن کے المامی کردار پر زور دینے ہاس کی اصل اور محرکات کی تغییم کے لئے ایک حدور جہ موضوعی نظر یہ سامنے آتا ہے، موجودہ سائنسی دور میں چونکہ مختلف شعبہ ہائے فکر جن میں ادب بھی شامل ہے، اپنے محرکات و تضحیلات کی معروضی بنیادوں پر تجزیاتی عمل موخر نہیں ادب بھی شامل ہے، اپنے محرکات و تضحیلات کی معروضی بنیادوں پر تجزیاتی عمل موخر نہیں کیا جاسکا۔

موجودہ صدی کے آغاز میں فراکڈ کی تخلیل نفسی کے نظریہ کی روسے فن کے نفسیاتی محرکات کی نشاندہ می کی طرف توجہ کی گئے۔ فنکار کی جبلی قو تیں (جن میں جنسی قوت شامل ہے) آزادانہ اظہار کی راہ میں ساجی، اظلاقی اور قانونی موانعات کی بینا پراس کے تحت الشعور میں دب جاتی ہیں، لیکن وہ ختم نہیں ہو جاتیں بلعہ تقلیبی عمل سے گزر کر اظہار کے اسالیب وضع کرتی ہیں، چنانچہ تخلیق فن کا عمل فنکار کی دفئی پچلی آرزوں کی مقلب اور ارتفاعی صورت عطاکر نے سے سروکاررکھتا ہے، یوں تخلیق فن کا عمل فنکار کی جبلی خواہش کی شکیل کا متبادل بن جاتا ہے، فراکڈ کے بعد یونگ نے اجتماعی لاشعور کی نشاندہ می کرتے ہوئے فنکار کو نسلی حسی تجربات جنمیں وہ آرکی ٹائیس سے موسوم کرتا ہے، اور جو بہنی آدم کی مشتر کہ میراث ہے، لاشعور کی طور پروصول کنندہ ہونے اور ان کے اظہار سے مخصوص کیا مشتر کہ میراث ہے، لاشعوری طور پروصول کنندہ ہونے اور ان کے اظہار سے مخصوص کیا

تخلیل نفسی اور آرکی ٹائیل تقید نے انفرادی اور اجتماعی لاشعور کے بعض اہم مقضیات یعنی احساس محرومی اور نسلی تجربات کو تخلیق فن کے محرکات میں شار کیا ہے۔ ظاہر ہے ان کی اینے حدود میں اپنی اہمیت ہے ، میں وجہ ہے کہ ار نسٹ جو نز، ایڈ منڈ ولسن اور لو منل

ٹریلنگ نے فن کی نفسیاتی پیادوں کو تلاشنے کاعمل جاری رکھا ہے۔ اسی طرح جدید دوریس آرکی ٹائیل تقید کو نار تھروپ فرائی نے اعتبار کادرجہ عطاکیا ہے، تاہم یہ سوال اپنی جگہ پر قائم ہے کہ تحلیل نفسی کی روہے جن ناآسودہ خواہشوں کی عدم محمیلیت کو تخلیق اوب کاجواز قرار دیا گیاہے ،ان کی غیر صحفی اور آفاتی تناظر میں کیا حیثیت رہ جاتی ہے ؟اسی طرح ہے آرکی ٹائیل تقید کے بارے میں یہ سوال پیدا ہو تاہے کہ primordial images کی نسل بعد نسل منتقلی ایک نقافتی یا نفسیاتی قدر کے طور پر کس طرح تخلیق اوب کا ایک بخیادی محرك بن جاتی ہے؟ اگر دیگر توارثی مظاہر مثلاً انسانی روابط، فوق فطری تصورات یا خواب بینی تخلیق فن کے بنیادی محرکات کاکام نہیں کرتے، تو منتخبہ نسلی تجربات کیونکر کر سکتے ہیں؟ نفیاتی تنقید کی روہے متن مصنف کے سوانحی کوائف کی منتقلی کا وسلہ بن کے رہ جاتا ہے،اوراس کا لسانی عمل روز مرہ زبان کی طرح تربیلی ہو کررہ جاتا ہے، متن کو مصنف کی جی زندگی کی نفسیاتی محرومیوں اور الجھنوں کی تصویر قرار دے کر اسکی آفاقی حیثیت کالعدم ہو جاتی ہے ،آرک ٹائیل تنقید کی و شواری ہے کہ بیہ متن میں طے کر دہ اسطور کی معنی خیزی کے حدود سے ماور اسمیں جاتی۔

ادب کی تخلیق میں منذ کرہ بالا نفسیاتی محر کات کے علاوہ بعض اور لاشعوری الاصل محر كات كى نشاندى بھى ہوسكتى ہے،ان ميں عدم تفظيت اور اد صورے پن كا نفساتى احساس ہے، جو معاندانہ ماحول، مجین کی محرومیوں، جسمانی حدیثدیوں، ساجی دباؤ، اخلاقی بند شول، تنائی اور فطرت کے دشمنانہ روپ سے پیدا ہو سکتا ہے ، عدم تحظیت اور اد ھورے ین کے احساس کو موت کی بھیانک، نہ ٹلنے والی اور نا قابل فہم قوت دو چند کرتی ہے، چنانچہ فنکار کوایک دائی نفیاتی کرب کاسامنار ہتاہے۔اس کرب سے مجے یااسکی شدت کو کم کرنے کے لئے وہ ایک مثالی دنیا کی تخلیق کر تا ہے۔اور بقول گراہم ہاگ"جن خواہشوں کی تھیل حقیقت مسرّد کرتی ہے، فن ان کا متبادل فراہم کر تاہے"، لیکن سوال میہ ہے کہ کیا ایسا ہو تاہے؟ کیافن تخطیت اور محملیت کے احساس کی ضانت بن جاتا ہے؟ ظاہر ہے ایسا نہیں 11 12233

ہوتا۔ فیحیئر کے المیہ ڈرامے، ورڈس ور تھ کی لوی نظمیں، میر اور غالب کا کلام اور ایلیٹ کی نظمیں انسان کے عوارض کا مداوا نہیں کر تیں، وہ اس کے بر عکس زندگی کے المیے کے احساس کو شدید ترکرتی ہیں، اس لئے نفیاتی محرکات کا جائزہ لیتے ہوئے فیکار کی باطنی زندگی کی گرائیوں میں اتر کے ، کسی الی خلتی خصوصیت کی تلاش ناگزیر ہے، جو بنیادی محرک کا درجہ رکھتی ہے، اور آفاتی تقاضوں سے عمدہ برآ ہونے کی قوت رکھتی ہے۔

تخلیق فن کے بعض اور محرکات کو بھی ذیر بحث لانے کارویہ عام رہا ہے۔ بھر یاتی نقطہ نظر سے انسان کی جمد حیات کو تخلیق فن کا محرک قرار دیا گیا ہے ، انسان قبل الناریخی دور سے فطرت کی معاندانہ قو تول سے نگراتا ہوا اپنی بقا اور انفر ادیت کا سامال کرتا رہا ہے ، اور وہ فطرت کی معاندانہ قو تول سے نگراتا ہوا اپنی بقا اور انفر ادیت کا سامال کرتا رہا ظاہر ہو تا ہے کہ انسان کی بھر یقی فطرت سے آگے فکل گیا ہے ، انسان کی بھر یاتی تاریخ سے ظاہر ہو تا ہے کہ انسان اپنار تقائی سفر میں کسی مقام کو مقام آخر قرار نہیں دیتا، اس کا ذوق کیک بیابال ماندگی نے کم نہیں ہوتا، اور یہی جذبہ تخلیق فن کے لئے ایک محرک کا کام دیتا ہے۔ چنانچہ اسکی نشاند ہی قدیم گیتوں ، لوک کمانیوں اور دیومالا میں کی جاستی ہے ، خارجی معاندانہ حالات کا سامناکر تے ہوئے زندہ رہنے کی تھکش انسان کی طولانی تاریخ تو ہے ، لیکن میہ فنکار کو بیاتی کا بنیادی محرک نہیں ہو سکتی، یہ فن کا مظر تو ہو سکتی ہے لیکن یہ فنکار کو بیاتی فن کی تخلیق فنگ

مارکی تفید نے فکار کے ساج میں ایک باشعور فرد کے طور پر معاصر ساجیاتی،
اقتصادی اور تاریخی حالات سے مسلک ہونے اور ان سے متاثر ہونے کے تاریخی عمل کو فن
کے بنیادی محرک کا درجہ دیا ہے ، مارکی نقطہ نظر سے طبقاتی ساج میں پس ماندہ طبقوں کی مفلوک الحالی اور ملکی و سایل پر قابض اہل افتدار کی انسان دشمنی کے بنتیج میں پیدا ہونے والی انسانی صورت حال ف کار کے رد عمل کو متحرک کرتی ہے۔ وہ رائج ساجی نظام کی بے اعتدالیوں ، بے ضابط کیوں اور تضادوں کے خلاف مجسم سوال بن جاتا ہے ، اور ہاتھ میں قلم اعتدالیوں ، بے ضابط کیوں اور تضادوں کے خلاف مجسم سوال بن جاتا ہے ، اور ہاتھ میں قلم قام لیتا ہے ، مارکی نظر بے کے مطابق طبقاتی شکاش کو شخلیق فن کا محرک قرار دینادر ست

مہیں، اس لئے کہ یہ ساجیاتی مسئلہ آفاتی نوعیت کا مہیں، یہ ملک اور ملک کے ور میان مخلف نوعیت کا بہو سکتا ہے۔ اور سمی ملک میں سیاسی یا ساجی نظام کی تبدیلی کے نتیج میں متغیر ہجی ہو سکتا ہے، چو نکہ اس مسئلے کی نوعیت ایک ساجی فنامنا کی سی ہے، اس لئے اسکی ساجی ابہیت تو ہو سکتا ہے، چو نکہ اس مسئلے کی نوعیت ایک ساجی فنامنا کی سی ہے، اس لئے اسکی ساجی ابہیت تو ہو سکتی ہے، اور معلوماتی طور پر نثر میں اس پر سمایی ہجی لکھی جا سکتی ہیں، لیکن اسے تخلیق فن کا محرک قرار نہیں دیا جا سکتا۔

تخلیق فن کے متذکرہ بالا نظریات کو تخلیق فن کے بھیادی محرکات کا درجہ تفویض نہ کرتے ہوئے بھی ان کی اہمیت ہے انکار نہیں کیا جاسکتا، ان کی اہمیت اس بات میں مضم ہے کہ بیران حالات و کوا نف کی نشاند ہی کرتے ہیں ،جو فن کے پس منظر کا کام کرتے ہیں۔ تاہم ان کااطلاق دیگر شعبہ ہائے فکر پر بھی ہو تاہے، انسان دراصل اپنے باطن میں اٹھنے والے سوالات کی لرزہ خیز گونج کو خاموش کرنے کے لئے اپ علم ود انش کے مطابق علم وادب کی تشکیل کرتاہے ، فنکار کی خصوصیت سے کہ اس کے یمال شعوری یاغیر شعوری طور پر جمقصائے فطرت یا خارجی مہجات کے تحت زندگی اور کا تنات کے تناقضات کے خلاف جو روعمل پیدا ہوتا ہے وہ اتنا سادہ اور یک رخی نہیں ہوتا، جتنا کہ یہ نظر آتا ہ، اس کے بارے میں صرف میہ کہنا کہ قطرت، معاشرت، وجود اور کا نئات اس کی ذہنی تحریکات کاموجب بن کراہے سرایا استفهام پہناتے ہیں، کافی نہیں، وہ در حقیقت اپنی شخصیت ک گرائیوں میں بنال خود مر تکز داخلی توانائی (جو خارجی کا ئناتی توانائی ہی کا مظرے) کا ادراک کر کے خود آگی اور ذوق جسس کی ایک ایس منزل پر آتا ہے، جو صرف اس سے مخصوص ہے،اور جواہے حیات و کا ئنات کے رازوں کی انکشافیت کی پابند کرتی ہے۔

مابعد الطبیعاتی سطح پر انسانی صورت حال دو بنیادی حقائق سے منسلک ہے، اوّل یہ کہ انسان علم و حکمت کی غیر معمولی ترقی کے باوجود کا بُناتی اسرار کوبے نقاب نہیں کر سکا ہے، دوم، دون صرف اپنی تعقی اور تجزیاتی صلاحیتوں کی بنا پر اپنی انفر اویت قائم کر چکا ہے، بلعہ فطرت پر قائو پانے کی سعی مسلسل بھی کر تا ہے، بیدا کی متنا قض صورت حال ہے، جو انسان کا مقدر بن چکی ہے، اور اسے دائمی سوزوساز اور ججو و آرزو سے ہمکنار کرتی ہے۔

انسان آخرابیا کول کر تاہے ؟وہ اس متنا قض صورت حال کو resolve کرنے كے جتن كيوں كرتا ہے ؟وہ ديگر جاندار مخلوقات كى طرح، جن سے اس كانا قابل تنتيخ رشته ہے، کھالی کے خوش رہنے، جبلتوں کی تسکین کے ذرایع ڈھونڈنے اور عمر طبیعی گزارنے کے بعد خاموشی سے سپر دخاک ہونے پر رضامند کیوں نہیں؟ وہ زندگی اور معاشرے کے چھوٹے بڑے مسائل کے ساتھ ساتھ گمبھیر کا نکاتی مسائل پر کیوں سوچتا ہے؟ اور اپنی سوچ کو مخالف حالات سے متصادم پاکرا ہے آپ کو پیش اندیشگی، خوف، تردد، ندامت اور تاسف کی الجھنوں کا ہدف بئنے کیوں دیتا ہے ؟ اور خود ہی ذہنی پریشانی کو وعوت کیوں دیتا ہے ؟ انسان کے اس فکری نہے کے چند در چند اسباب ہو سکتے ہیں، ایک سبب تو ہے کہ انسان کاد ماغ اپنی ٹھوس مادی اصل کے باوجود اپنی ساخت اور ماہیت کی بینا پر احساس وآگھی کی ایی متنوع تجریدی کیفیات کو خلق کرنے کی ایک ایس صلاحیت سے متصف ہے ، جو اے اپنے وجود اور گردو پیش کی حقیقتوں سے متصادم ہونے پر حاصل ہوتی ہے، ا حساس وآگی کی ایسی کیفیات بعض ا فراد مثلاً حکماء اور شعراء میں طبیعی خواص ک بنا پر غیر معمولی شدت اختیار کرتی ہیں اور بعض صور توں میں خود مرتکز ہو کر آگی کآگی پر منتج ہوتی ہیں ، یہ طبیعی خاصیت انسان کو اپنے وجود کے توسط سے وا خلی کا ئنات کی مجسانہ ساحت کرانے کے ساتھ ساتھ خارجی حقائق کے

بارے میں مشاہدہ و فکر کی تر غیب دیتی ہے، یہاں تک کہ یہ ایک مستقل فکری رویہ بن جاتی ہے، یہ فکری رویہ کا ئناتی حقائق کے علاوہ معاشرتی اور ثقافتی مظاہر و احوال کے مسائل کے ادر اک پر بھی محیط ہو جاتا ہے۔ دوسر اسب پی ہے کہ انسان اپنی تعقی صلاحیتوں کی مدد سے فطرت کی ان قو توں پر قائو پانے کی المیت سے متصف ہوا ہے جو عہد قدیم میں اس کے لئے میسر نا قابل فہم اور نا قابل تسخیر تھیں ، عہد قدیم کا انسان ان کی کوئی قابل قبول تفہیم و توجیہ کرنے میں ناکام رہنے پر انھیں مافوق فطری عناصر پر محمول کرتا تھا، یا تھیں جادو ہے تعبیر کرتا تھا اور اس طرح ہے اپنے عجز فکر پر پردہ ڈالٹا تھا، تاہم گزشتہ د و صدیوں میں سائنسی اور استد لالی فکر کے فروغ کے نتیج میں انسان خو د ساختہ اوہام وروایات کی اند ھی گلی ہے نکل کر عقلیت اور اثباتیت کی روشن فضامیں آكر اشياء ومظاہر كا گر ائى سے تجزيه كر رہا ہے، اور بعض مثبت نتائج كى جانب بر ھ رہا ہے ، ذہنی پیش رفت کی بار آوری کو دیکھ کروہ فطرت کے وسیع تر اسرار سربہۃ کو منکشف کرنے کی خواہش اور طلب کو ہیش از بیش محسوس کرتار ہاہے، اورر فتہ رفتہ یہ اسکی ایک داخلی ضرورت بن گئی ہے۔

یادر ہے کہ صرف خار جی حقیقت کی جانب ہے ایک کھلے جلیج کواس کے سر تھو پے یا اس (خار جی حقیقت) کی طرف سے پیش کر دہ اور عاید کر ذہ ضرورت نہیں ،اگر ایبا ہوتا توہ ہاس سے خشتے ہوئے اپنی ذہنی عافیت کو معرض خطر میں پڑتے و کیے کریا نا معلوم کو پانے کی رائیگال سعی و جمد میں اپ و قت اور قوت کو صرف ہوتے د کیے کر اس سے قطعی اغماض برتے یا اس سے پچنے کی شعوری کو شش کرتا ، اس کے لئے اپنا خیز اور بے نتیجہ سوچوں میں مبتلا ہونے شعوری کو شش کرتا ، اس کے لئے اپنا خیز اور بے نتیجہ سوچوں میں مبتلا ہونے سے پچنے کے لئے فالتو و قت میں کی دلچب کتاب یا مصور میگزین کا پڑھنا ، با غبانی کرنا ، یا ئی وی دکھنا ایک بہتر انتخاب اور ساتھ

ى آسان نسخ كا كام د ب سكتا تھا، ليكن وہ ابيا نہيں كر تا ، يا يوں كہنا جا ہے كہ وہ اینا نہیں کر سکتا ، کیونکہ کا نئاتی اسر ار کو کھو جنے کی طلب بُیادی طور پر اسکی اندرونی خواہش (جواسکی ہالحنی شخصیت کی تخلیقی توانائی کی ایک صورت ہے اور اظهار طلی کی متقاضی ہے ،) ہے مسلک ہے ،وہ کا نناتی اسر ار کو منکشف کرنے کی جاہ میں فی الاصل خود اپنے وجود کی رمزیت کو بے نقاب کرنے کالمتمنی ہے ، اس لئے کہ اس کا وجو د کا نئات ہے الگ کوئی چیز نہیں اور نہ ہی کا نئاتی خواص ے مبراہ۔ جس طرح کا نات سرپر دوں میں مستور ہونے کے باوجودا ہے وا على نقاضول كے تحت اور ساتھ ہى انسانى ذہن كى انكشاف پذيرى كى صلاحیتوں سے مضادم ہو کر آشکار ہونے کے رجان کی غماز ہے، ای طرح ا نبان بھی دل ہی دل میں اپنے وجو د کو خو د پر منکشف کرنے کی آر زو رکھتا ہے ، اور اسکی بیآر زوخود مؤو کا سکات کی اکتثافیت کی آر زو بن جاتی ہے۔ چناچہ انسان کی خواب بینی اور درون بینی کے علاوہ اسکی آئینہ پرستی اور فیکاری اسکی خود اکتافیت کے رمزیر جان کی عکای کرتی ہے۔

بعینہ کا نئات بھی انکشاف پذیری کے مسلس عمل سے گزرتی ہے، چناچہ صدائے کن فیحون کو اس کا اعلانیہ قرار دیا جا سکتا ہے، غالب کا یہ شعر انسان اور کا نئات دونوں کی خود بینی اور خود نمائی کی ازلی خواہش پر صاد ق آتا ہے :

> آر اکش جمال سے فارغ نہیں ہنوز پیش نظر ہے آئینہ وائم نقاب میں

ولچپ امریہ ہے کہ کا کنات کی اکتفافی طلب کے مقابلے میں انسان کی خواہش بقول شو پنیار آگئی میں تبدیل ہونے کی خاصیت سے بہرہ مند ہے اس لئے فطرت کے ظہور پذیر ہونے کے ازلی میلان کے مقابلے میں انسان کی خواہش فطرت کے ظہور پذیر ہونے کے ازلی میلان کے مقابلے میں انسان کی خواہش

آگی میں مبدل ہو کر اپنی ہمہ گیریت اور فعالیت کی خود ہی تو ثیق کرتی ہے۔ ایک اور سبب سی بھی ہے کہ انسان بہ حالت موجودہ خود آگھی کی ایک الی خود مر کز کیفیت سے آثنا ہو گیا ہے جس سے وہ حد درجہ خود گر اور خود الرائے ہو گیا ہے ، وہ آزادی ہے اپنے فکری رویوں کو مرتب کرتا ہے اور ایبا کرتے ہوئے کی وا خلی یا خارجی قوت کے اثر وا فتدار کو قبول کرنا نہیں چاہتا، وہ اپنے وجود کی حدیدیوں کو عبور کرکے وجود کے جوہر لیعنی روح سے ر ابط قائم کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ اپنی بے کرانی کا احباس کر سکے۔ تصوف اور شاعری خاص طور پر انسانی ذہن کی حدیدی کی نفی کر کے غیر قطعیت اور لا محدودیت کی جانب سفر کرنے کے رجھان کی نمایندگی کرتے ہیں، تاہم یہ واقعہ ہے کہ نطرت اور اسکے طبیعی قوانین کی سخت گیری انسان کی قوت فیصلہ پر ا ٹر اند از ہو کر اے ایک متنا قض صورت حال ہے دوچار کرتی ہے ،وہ شعور کے پھیلاؤ کے باوجود وجودی سطح پر اپنی حدیمہ یوں اور نارسائیوں کا حساس کرنے پر مجورے ، کا ئنات کوا ہے قائو ہے باہر ایک ناپیدا کر ال قوت متحر کہ کے طور پر دیمچ کراے اپنے ایغو، آزادی عمل اور فکری تگ و تازکی تحدیدات کے كرب انگيز احساس سے گزرنا پڑتا ہے، وہ جسمانی طور پر بھارى، ضعف، أو را الله اور موت جيى بے جواز اور ناگزير حققوں كا اور اك كركے ايى لا چاری کے و کھ کو محسوس کرتا ہے ، یہ د کھ جسمانی معذور یوں کے نتیج میں اسکی ذہنی قو توں کے متاثر ہونے کے اور اک سے دو چند ہوتا ہے ، اس کا پیا احساس کہ اس کی پیدائش اور موت اسکی مرضی کی نفی کرتی ہے یا وہ مادی جم جو گوشت، استخوان اور خون کا مجموعہ ہے، کا تاوم مرگ نوچھ ڈھوتا ہے یا سکی زندگی کرؤ ہوا ہے مشروط ہے اسکی انا کو مجروح کرتی ہے ، نیتجتًا اسکی بے چارگی کو شدید ترکرتی ہے ، مذید برآل ، بے انت خلامیں لا تعداد نظام ہائے عمی کے مہیب

از د حام میں حقیر سے زمینی سارے پر اسکی بے ببناعتی کا احساس اسکی بے چارگی میں اضافہ کرتا ہے ، لیکن بے چار گی کی یہ حاوی صورت حال اسکی قوت اور اک کو کمز ور یا معطل نہیں کرتی ، وہ ذہنی طور پر بَر ابَر استفہای نیج کو قائم رکھتا ہے۔ انیان کے فکری رویے کی مہیج کاراز خود فطرت، جس ہے انیان کی پو تھی مسلم ہے ، کی طبیعی خاصیت میں مضم ہے۔ فطرت کے کتنے ہی مظاہر و موجو دات یا کار پر داز احتسای یا جبلی طور پر بعض مخالفانہ حالات کے دباؤیس بلا تامل این روعمل کا اظهار کرتے ہیں ، پر ندے اس وقت چیخ پکار بلند کر کے ا پےروعمل کا ظهار کرتے ہیں جب کوئی کوا یا چیل ان کے گھونسلے پر حملہ آور ہو کران (پر ندوں) کے فی اپر بھینتی ہے، ماہرین نباتات کا کہنا ہے کہ پو دے ا نمانی ہاتھ کے مشفقانہ کمس سے روعمل کے طور پر پھلنے پھو لنے کے رجمان کو پیش کرتے ہیں ، موسمی پر ندے جر ویر کی و سعتوں میں پرواز کرتے ہوئے اپنے مطلوبہ مقامات تک پہنچنے اور واپسی کے راستے کا تعین احتساسی ردعمل ہے ہی كرتے ہيں۔ كيڑے مكو ژول مثلًا چو ننيول يا شدكى مكھيوں ميں اجماعی طور پر زندگی کرنے اور تخطیت کا سامال کرنے کار جمان نا معلوم خطرات کے خلاف ان کے روعمل کا پیۃ ویتا ہے ، بعینہ انسان بھی کسی نوع کی خارجی حقیقت کا سامنا کر کے فطری طور پراینے روعمل کا ظہار کر تاہے ، اس کی خصوصیت البتہ یہ ہے کہ وہ نہ صرف احساساتی اور جبلی طور پر ہی اپنے روعمل کو انگخت کرتا ہے بلحہ عقلی یا فکری طور پر بھی متحرک ہو کر گہری یا پیچید ہ سوچوں میں گھر جاتا ہے ، سے ممکن ہے کہ انسان کے مقابلے میں دیگر مخلو قات ارضی میں سے بعض کاروعمل زیادہ تیز اور جار جانہ ہو، لیکن نطق کی محرومی یا آواز واشارہ کی مطلوبہ عمل آوری کے فقد ان ہے وہ اسے بتیجہ خیز اور نمایاں نہیں بنا سکتے ، اس کے علاوہ ان کے روعمل کی نوعیت ان کی و ماغی ساخت کی محدودیت کی بنایر زیادہ تر طبیعی یا

جسمانی ہی ہوسکتی ہے ، ذہنی نہیں۔ یمی وجہ ہے کہ گروو پیش کے مسایل یا کا سَانی مسایل کو اپنی پہنچ سے باہر وکیھ کروہ ان کے بارے میں کسی فتم کے رد ممل کی ترسیب نہیں کرتے ، ان کے بر عکس انبان شعور کی ایک ارفع سطح پر تکم کے وصف ذاتی کی عمل آوری سے واضح طور پر اپنے محسوسات و تا ملات کو معرض اظہار میں لا تا ہے ، اور ذبان کو وسیلہ ء اظہار بُنا تا ہے۔

1001年10日中国的大学的大学的一种一个

ういととしてまるとというとうとうかんとうして

大いはよりないだとうないからないようはよいかりといううう

and the state of t

 قد موں کے بنچ ہے اور براہ راست اسکے مشاہدے کی زوییں ہے ، جس طرح نے اندور نی ان کے سے فاک ہے گونا گوں صور توں کی نمود کرتی ہے ، انسان کو جیرت زدہ کرنے کے لئے کافی ہے۔

یہ دو کا ئناتی مظاہر براہ راست انبانی مشاہرے کے زویس ہیں اور برابر اے فکر و تامل کی وعوت و ہے ہیں، انسان جاننا چاہتاہے کہ اس کے سانے عالم ست و نو و میں یہ سب کیا ہور ہا ہے ؟ ظاہر ہے یہ " ہنگامہ"اں کے ذ ہن کو متحر ک رکھتا ہے اور اسکی سوچ کو ممیز کر تاہے ، نتیجے کے طور پروہ اپنے فنم و اور اک کو مختلف علوم کی صورت میں مرتب کرتا ہے اور پیے عمل پر ابر جاری ہے۔ چنانچہ سائنس کے مخلف شعبول مثلاً طبیعات ، فلکیات ، اور نجوم کے علاوه علوم انبانيه مين فلفه، تصوف، مذهب، بشريات اور ادب وغيره مجهي كا ئناتى حقائق كو اپنى كرفت ميں لينے كے لئے لگا تارسى و تلاش سے كام ليتے ہیں۔ کا ئناتی حقائق کا سامنا کرنے ہے انسان کے فکری رویوں کے خلق ہونے کے ساتھ ساتھ ان حقائق کے بارے میں اس کے تاریخی، جمالیاتی ،اور نفیاتی عوامل کی تلاش و تعظیٰ ممکن ہو جاتی ہے ،اس ضمن میں ذراساغور کرنے ہے ظاہر ہوتا ہے کہ کا ئناتی حقائق (جن میں اس کاوجود بھی شامل ہے) انسان کی تمام ترز ہنی ، فکری ، تخلیقی اور روحانی سرگر میوں کا منبع و مخرج ہونے کا درجہ طاصل کرتے ہیں۔ انبان کی تھلی ہی تھوں کے سامنے شب وروز کاجو جیران کن اور فکر انگیز تماشا ہوتا ہے وہ اے ذہنی طور پر متحرک رکھتا ہے ، پیے نہ ہوتا تووہ شاید محض ایک جبلی اور انفعالی وجو د ہی ہو کے رہتا ، اور حیو انوں ہے الگ اپنی شاخت نه کرپا تا۔

انبان کی یہ خصوصیت رہی ہے کہ وہ عمد قدیم میں ہوش سنبھالنے کے زمانے سے لمحہ حاضر تک حیات و کا نئات کے اسرار کے اندر جھانگنے کی کوشش کرتا رہا ہے اور پھر اپنے طویل تاریخی سفر میں حقیقت کے اور اگ کیلئے علم ود انش اور فکر وآگئی کے تمام ترا مکانات کوہر وئے کار لانے کی سعی کرتار ہا ہے ، انسان کی اس ذہنی تگ و تازکی ایک مخصوص صورت کی نشاندہی فن کے عمل میں کی جا سختی ہے ، فن بنیادی طور پر دیگر شعبہ ہائے فکر یعنی فلفہ ، مذہب اور سائنس کی مانندہی معاشر نے اور کا نئات کے مسایل سے نبر دازما ہونے اور سائنس کی مانندہی معاشر نے اور کا نئات کے مسایل سے نبر دازما ہونے کیلئے انسان کی گری اور خود مر تکز دانش وآگئی کے اظہار کی تخلیقی صورت ہے۔ کیلئے انسان کی گری اور خود مر تکز دانش وآگئی کے اظہار کی تخلیقی صورت ہے۔ نندگی در جبتی یوشیدہ است

اصل او در آر زو يوشيده است

مغرب میں صدیوں تک حقیقت کے اور اک کے لئے ذہن انیانی کے فرضی کھُول کھُڈیوں میں بھٹے کے بعد احیائے علوم کے بعد سر ھویں صدی میں فرانس پیکن (۱۹۲۱–۱۹۵۱) نے باضابطہ طور پر عقلی اور سائنسی طرز فکر سے استفادہ کرنے کی شروعات کی۔ یہ حقیقت شناسی کے لئے صدیوں تک مفروضات اور قیاسات پر تکیہ کرنے کے بعد با قاعدگی سے شخیق اور استدلالیت کی بُنیادوں کے تلاشنے کے عمل کا آغاز تھا۔ اسی صدی میں استدلالیت کی بُنیادوں کے تلاشنے کے عمل کا آغاز تھا۔ اسی صدی میں گرد گھو متی ہے ،اس سے زمین کی مرکزیت کے صدیوں پر انے تصور کا اندام گرد گھو متی ہے ،اس سے زمین کی مرکزیت کے صدیوں پر انے تصور کا اندام ہوا اور انسان کو کا نتاتی سیاق میں اپنی حیثیت کا از سر نو جائزہ لینے کی ضرورت ہوا اور انسان کو کا نتاتی سیاق میں اپنی حیثیت کا از سر نو جائزہ لینے کی ضرورت میں جو بیش آئی ، چناچہ زمین ، خور شید و ماہ ،اجر ام فلکی اور خود انسان کے بارے میں جو مفروضات رائج شے ، وہ ریت کی دیوار شاہت ہو ہے۔

اٹھارویں صدی میں نیوٹن (۲۷۱-۱۹۳۱) نے سب سے پہلے دریا فت کیا کہ کا کتا تا ہیں، یہاں تک دریا فت کیا کہ کا کتا تا ہیے طبیعی قوانین کی پابند ہے جو تغیر ناآ ثنا ہیں، یہاں تک کہ سیارگال بھی، جو مدام حرکت میں ہیں، اپنے مخصوص و متین قواعد کی پابندی

کرتے ہیں، اس طمن میں کشش کفل کا قانون دریا فت کر کے نیوش نے نظام کا نئات کے ضابط بند نفاعل کی تفہیم کار استہ کھول دیا۔ کا نئات کو طبیعی قوانین کا پابند قرار دینے ہے اس کے بارے میں استد لالی طرز فکر کو تقویت ملی اور اس کی ابتدا اور انجام کے بارے میں فورو فکر کے نئے امکانات کی شاخت ہونے گی۔ انہیویں صدی میں سائنسی فکر کی پیش رفت کے نتیج میں طبیعی قوانین کی بالاد تی اور کار گزاری کے بارے میں علم کو ندید فروغ ملا اور مادی دنیا کے بالاد تی اور اشیاء کے تجزیاتی مطالع کے میلان نے قبولیت کا درجہ حاصل موجود ات اور اشیاء کے تجزیاتی مطالع کے میلان نے قبولیت کا درجہ حاصل کیا، اس سے استخراج نتائج کے سائنسی عمل میں منطق اور عقلی طریق کار ک

اس صدی میں سائنسی فکر کی پیش رفت کا ایک برا کارنامہ بیہ ہے که دو مشهور ساکنس دانول یعنی کو مخ ( ۱۸۵۷ - ۱۷۰۸) اور ژارون (۱۸۸۲ ـ ۱۸۰۹) نے حقیقت کے ساکنسی طریقہ تفتیش کے لئے ایک متحکم اساس فراہم کی۔ کو مٹے نے اپنے سائنسی طریق کار کی مطلوبہ بار آوری کے لئے اسے ٹھوس عقلی ، مشاہد اتی اور اثباتی عمل ہے منسوب کیا ، ڈارون نے روئے زمین پر نوع انبان (specie) کی نمود اور ارتقاء کی سائنسی توجیه کیلئے ٹھوس عقلی بُنیاد فراہم کی ، اس نے نظریہ ارتقاء کی رو سے انسان کی زمینی اور حیوانی اصل کی توثیق کی ، نتیجاً انسان کی اشر فالمخلوقیت کا تصور معرض محث میں آگیا، انسان کی اشر ف المخلوقیت کا تصور نظریه ار نقاء سے پہلے ہی معرض سوال میں آگیا تھا، یہ بات تشکیم کی گئی تھی کہ انسان جسمانی خصائص، حدیمدیوں اور ضروریات کے حوالے ہے حیوانوں ہے الگ نہیں، خود مذہب بھی انسان کی جسمانی حیثیت لیخی اس کے نفس امارہ کا منکر نہ تھالیکن جہاں تک ا نسان کی اشر ف المخلوقیت کو معرض سوال میں لانے کا تعلق ہے ، تو ڈارون سے اختلاف کرتے

ہوئے بیات کمی جا عتی ہے کہ حیوانی نوع سے رشکی کے باوجو دانیان کے ذہنی اور روحانی اوصاف و کمالات اسکی اشر ف المخلوقیت کی ٹھوس شہادت فراہم کرتے ہیں ، انسان جسمانی اور جمالیاتی تہذیب و تطبیر کے علاوہ اپنی غیر معمولی تخلیقی ذبانت کی عمل آوری کی بدولت نه صرف دیگر مخلوقات سے متمائز ہے، بلحه ان پر فضیلت اور تفوق بھی رکھتا ہے ، یہ تو بھر حال ایک جملہ معترضہ تھا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ نباتاتی اور حیوانی زندگی کی طرح نوع انسانی بھی ارتقاء کی یابعد رہی ہے۔ یہ کثافت سے جلوہ پیدا کرتی رہی ہے، اور شکلیں بدلتی ہے۔ کلا یکی طبیعات نے صدیوں تک کا ننات کے ٹھوس مادے سے عبارت ہونے کے تصور پر اصر ارکیا ، اور اسکو (کا ننات) انسان کے مثاہرے اور حیاتی آگی (sense perception) کے توسطے قابل فئم قرار دیا، اور قابل تصدیق بھی، تاہم جب اس ہے برق جیسے توانائی النے مظہر کی کوئی مادی تو جیہ نہ ہو سکی تو اس کے طریق کار کے سیجے بین کے بارے میں شکوک نے جنم لیا،اور بیا عتراف کیا جانے لگا کہ طبیعی قوانین کی عمل آوری کی دریا فت خار جی مادے کی ماہیت کے بارے میں محض جزوی علم تک محدود ہے، اور یہ اس کے کلی علم پر حاوی نہیں، تاہم موجودہ صدی میں آئسائن (۱۹۵۵ - ۱۸۷۹) کے نظریہ اضافیت اور کائٹم فزیکس کی نئی دریافتوں نے مادے کی نئی تو جیجات کیں ، ان کی روسے خار جی حقیقیت ٹھوس ، اٹل اور قطعی نہیں ، بلحہ متحرک ، اضافی اور متغیر ہے۔ آئٹنائن نے تویہاں تک کہ دیا کہ كا ئنات حركت كى يابند تؤہ ، ليكن كوئى حركت قطعى نہيں، ناظر اور معروض میں اضافیت کا نظریہ کار فرمار ہتا ہے ، لہذا ہر چیز اپنی رومیں ہے اور ساکت و ساکن نہیں ، اس لئے بقول ہیزن برگ '' تحقیق کی واحد اساس ہے غیر یقتینے کا اصول'' چنانچہ اس اصول کی روہے حقیقت کے حوالے سے تشکیک در تشکیک کی

موجوده صدی کی ، بهر کیف ، ایک معرکته آر اسائنسی دریافت بیه قرار دی جاتی ہے کہ کوئی خارجی مظہریا شے خود معتفی یاآزاد نہیں ، بلعہ ویگر مظاہریا اشیاء سے باہمی رشتوں کے ایک نظام سے مسلک ہے ، اس لئے جز کی تفہیم الگ ے نہیں بلحہ کل کے حوالے ہے ہی ممکن ہے ، برق مادے کی اکائی نہیں بلحہ کلی توانائی کاایک جز ہے جوایک خالص مظہر ہے اور متغیر ہے ، جدید فزیکس کی رو ے کا نئات اپٹم اور انر جی ہے عبارت ہے ، اپٹم جیسا خور دبینی ذرہ کچھی اپنے باریک ترین اجزاء ، جو اس کے اجزائے باہمی ہیں ، کا مجموعہ ہے ، گویا خار جی اشیاء اپنی گر ائیوں میں رشتہ دررشتہ ہیں ، اور رشتوں کے جال کی مانند پھیلی ہوئی ہیں۔ لہذا، ہر شے دیگر اشیاء سے اور پھر کلی مادے سے مسلک ہے جو مسلسل طور پر تحرک پذیر بھی ہے اور تقلیب پذیر بھی ، اس نظریے نے نہ صرف سائنی علم کو انقلاب سے آشا کیا، بلحہ علوم انسانیہ لینی لسانیات، ثقافت، بھریات اور ادبیات کی نئی تو جیجات و تصریحات کے امکان کو پھی روشن کیا ہے۔ یں ، سائنس مختلف او وار میں تحقیق و تلاش کے عمل کو جاری رکھتے ہوئے حقیقت کو دائر ہ اور اک میں لانے کے جتن کرتی رہی ہے اور اس نے تجزیاتی اور استقرائی عمل سے حقیقت کے بعض مخفی گوشوں کو اجا گر کرنے کی و ثوق الگیز سعی کی ہے اور بعض جزوی حقیقوں تک رسائی بھی حاصل کی ہے، تا ہم یہ امر واقعہ ہے کہ حقیقت ازلی اپنی کلیت کی صورت میں آج پھی پہلے ہی کی طرح انبان کے حط اور اک میں آنے ہے گریز ان ہے اور سائنس کی گرفت میں آنے ہے قطعی محتر زہے۔ کسی مشہور سائنس وان کا پیر مقولہ اس ضمن میں خاصا معنی خیز ہے کہ روئے زمین کے تمام سمندروں کے ساحلوں پر چھی ہوئی ریت میں سے سائنس ریت کے ایک ذرے کے برائر بھی حقیقت کے علم و

ادراک پر عاوی نہیں ہوئی ہے۔ بہر حال سائنس کی نار سائی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ، غالبًا ای کی بنا پر ادبی فکر سائنس کی طرف راجع ہونے پر ایے آپ کوآمادہ شیں کر سکی ہے۔ مذید ، اوب کے لئے اور اک حقیقت کے سائنسی طریق کار کی معنویت بھی مشتبہ رہی ہے ، اس لئے کہ سائنس خالص عقلیت اور معروضیت پر تکیہ کرتی ہے ، جبکہ اس کے متوازی اوب وجد ان اور احساس کے ا یک جداگانہ مسلک کا انتخاب کر تارہا ہے۔ عقلیت اور معروضیت دونوں بدیمی طور پر انسانی شخصیت کی کلیت کے جائے اس کے یک رفے بین کی غمازی کرتی ہیں۔ جمال تک اوب کا تعلق ہے یہ بنیادی طور پر شخصیت کی کلیت کی بازآفرینی کو اپنا مطمع نظر بُنا تا ہے ، وہ عقلیت کے ساتھ وجد ان کو بھی شخصیت کا اہم ترین جز قرار دیتا ہے اور حقیقت کے اور اک میں رواں و خر د کی باہم آپنچگی کی کلیدی حثیت کو تشکیم کرتا ہے۔ ادب اپنے طور پر یعنی وجدانی طور پر سائنسی انکشا فات مثلاً (۱) کا مئیات میں طبیعی قوانین کی عمل داری اور (۲) کا مئیات کے بَرِ تَى ارتعاشات كالمجموعه ہونے پر تفكر كرتا ہے ، اور اپنے طور پر جو نتائج اخذ كرتا ہے وہ سائنسى مشاہدات سے مطابقت نہيں رکھتے، اوب اولاً كا ئنات كے ادراک میں طبیعی قوانین کی بالا دستی کے تصور کو اپنے اوپر حاوی ہونے دینے کے جائے مکمل اور غیر مشروط فکری آزادی کا موئیہ ہے ، اور دوئماً ، خارجی حقیقت کے ٹھوس بن کی تکذیب کرتے ہوئے اس کی التباسی نوعیت پر اصر ار كرتا ہے اور اس كے مقابلے ميں ايك تمامتر فرضى دنيا كى تخليق كرتا ہے۔ ان بُنیادی تصورات کابیان سائنسی علم کے معرض وجو د میں آنے ہے قبل ہی اپنی ابتدائی صور توں میں قدیم اووار میں اساطیر اور لوک اوب میں بھی ملتا ہے۔ اس کئے ضمناً یہ کہنا در ست ہوگا کہ سائنس جن کا نناتی حقایق کو تجزیاتی مطالعے کی زومیں لا چکی ہے ، اوب ان کاوجدانی اور اک اور ان کی تخلی پیش

کش دور قدیم بی سے کر تار ہاہے۔

فلفہ خاص طور پر گزشتہ اووار سے ماور ائی حقائق کی تفہم و توجیہ کے لئے کو شان رہا ہے۔ ایبا کرتے ہوئے یہ محض خیال آرائیوں پر قانع نہیں رہا ہے بلحہ اینے تصورات کی تشکیل میں بعض سائنسی نظریات سے پھی اخذوا متفادہ كرتار ہا ہے۔ سر حويل صدى ميں ويكارك (١١٥٠ ـ ١٩٥١) نے فلفيانہ نقطہ ، نظر کی تشکیل میں صاف طور پر سائنسی اور عقلی طریق کارے ماولینے کی کو شش کی ہے۔اس کے نزویک ذہن خارجی حقیقت سے متصادم ہونے کے نتیج میں حاصل کئے گئے حمی ارتبامات ہے ،جو خیالات کو خلق کرنے کاباعث بنتے ہیں خارجی حقیقت کاعلم حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے۔اس کے مقولے ''میں سوچتا ہوں اس لئے میں ہوں'' سے کا نئات میں انبانی ذہن کی کار آگی اور تح ک کو اعتباریت کا درجہ عطا کرنے کی سعی ہے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ لاک ( ۲۰۴۳ ـ ۱ ۱۲۳۲ ) نے حقیقت کے عقلی تجزیے کو اہمیت وی ، ساتھ ہی اس نے مشاہداتی اور حی علم کی اثر انگیزی اور عملداری کو تشکیم کیا ہے۔ ان دونوں کے برعکس بر کلے (۱۲۸۵ = ۱۲۸۵) نے کا نتات کے علم کو مشاہدے اور ہوم (۲۷۔ ۱۱۷۱) نے تج بے کام ہون قرار دیا ، اور اس طرح سے ان دونوں نے ذہن کی کار گزاری کے سائنسی نظریے سے انکار کیا۔ کانٹ نے (۱۸۰۴ - ۱۲۴ ) نمایال طور پر ذہن انیانی کی فعالیت کے تصور کی و کالت ک - اس کے خیال میں کا ننات کے مشاہدے اور تجربے سے ذہن انیانی خیالات کو خلق کرنے پر قاور ہو جاتا ہے اور خیالات ہی علم کا وسید سختے ہیں۔ یہ خیالات عقلی نہیں بلحہ احتسای ہوتے ہیں۔ شوپنار (۱۸۰۰–۱۷۸۸) نے خیال یا حقیقت کے باطن میں '' خواہش ''کی موجودگی کی نشاند ہی کی ، اس کے خیال میں حقیقت کی ما نند ذہن انسانی بھی خواہش ہی کا ایک اظہار ہے۔ یہ خواہش ہی ہے جو

انبان کے خیالات کو جنم دینے کے ساتھ ساتھ اسے زندہ رہنے کا جذبہ بھی عطا کرتی ہے۔ خواہش سے آگے کی چیز آگئی ہے جو نہ صرف خواہش سے بُر تر ہے بلعہ خواہش پر حاوی ہو کر انبان کو حیوان سے ممتاز و ممیز کرتی ہے۔ نظیم (۱۹۰۰۔ ۱۸۳۳) کے نزدیک انبان اپنی خلقی قوت کی پہا پر فطرت پر فوقیت رکھتا ہے ، اور فوق البشر مینے کی صلاحیت سے متصف ہے ، انبان بے پناہ قوت کا مرکز ہے ، یہ قوت جبات کی پیدا کر وہ ہے اور جبلت اپنی مقلب شکل میں عقل کل سے مما ثلت پیدا کر تی ہے۔

موجودہ صدی میں برگسال (۱۹۴۱\_۱۹۵۹) نے ۱۹۰۷ میں موجودہ صدی میں برگسال (۱۹۴۱\_۱۹۵۹) نے ۱۹۰۷ میں اور وز و اسکی رو سے وقت کوروز و شب کے پیانے سے ناپنے کے روایتی تصور کے جائے مرور زمال (Duration) سے تعبیر کیا گیا، جو ماضی اور حال دونوں کو اپنے اندر ضم کر کے مستقبل کی جانب روال ہے، برگسال کے نزدیک وقت مکال (space) کے مستقبل کی جانب روال ہے، برگسال کے نزدیک وقت مکال (eir کی والد ی سے الگ ہے، وقت مکال کے بُر عکس ایک لامکانی حقیقت ہے، جو ازلی وابدی ہے، اور اپنی بے کرال وسعت اور قوت کی بنا پر خالق مطلق کی حثیت اختیار ہے، اور اپنی بے کرال وسعت اور قوت کی بنا پر خالق مطلق کی حثیت اختیار کے تا ہے۔

فلفہ نے بہر کیف حقیقت کے ادراک کے لئے دو بُنیادی نکات پرروز دیاہے :

- (۱) حقیقت کاذبهنی اور اک ،
  - (۲) حقیقت کا حتساس اور اک

ندید برآل انسان کی جبلی قو توں کے زائیدہ و پر داختہ عقلی ادراک کو بھی اہم نکتے کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ فلفے کے بیہ سارے نکات تلاش حقیقت کے ضمن میں سائنس کے مقابلے میں انسانی شخصیت کے حوالے سے ایک وسیع تر اور

امكان خيز دائره عمل پر حاوى ہوجاتے ہيں۔ ولچيپ امريہ ہے كہ جمال اوب اور سائنس کے راہتے متوازی خطوط کے مماثل ہیں وہاں ادب اور فلفہ منزل شنای کے امکانات کی کھوج میں اپنے الگ الگ د ائر ہ عمل کا تعین کرتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے توافق و تطابق کے بعض پہلور کھتے ہیں۔ ادب، فلفے ہی کی طرح، حقیقت ثنای کیلئے ذہنی، احتسای اور جبلی قو توں سے کام لینے کے لئے امتزاجی میلان کی غمازی کرتا ہے ، یہ بالحضوص ان حسی ارتسامات ہے واسطہ ر کھتا ہے ، جو حقیقت سے دو چار ہونے پر ذہن پر مرتسم ہو جاتے ہیں اور خیالات کو خلق کر کے حقیقت سے تصادم کاراستہ اختیار کرتے ہیں۔ کانٹ نے بھی ذہن انانی کی فعالیت پر ہی زور دیا ہے اور احتسای و سلے سے اخذ کروہ خیالات کو حقیقت کے علم کا وسلیہ قرار دیا ہے۔ نظشہ کا فوق البشر کا تصور اساسی طور پر انیانی جلت ہے ہی پوستے ہے۔ اس کے خیال میں یہ جلت ہی ہے جو انسان کی غیر معمولی قو توں کا منبع و مخرج ہے اور یہی عقلی ادر اکیت میں مبدل ہو جاتی ہے۔ اوب کی تخلیق میں بھی انسانی جبلت کی غیر معمولی کار فرمائی نا قابل تر دید ہے۔ فرائڈنے اس نظریہ کی بھر پوروضاحتیں کی ہیں، اس کا خیال ہے کہ یہ جبلت ہی ہے جو انسانی قویٰ کو بشمول عقلیت متحرک کرتی ہے اور آگی کے در وا کرتی ہے۔ موجودہ صدی میں برگسال کا تصور زمال پا آئٹنائن (۵۵۵۔ ١٨٧٩) كا نظريه اضافيت (١٩٠٥) بھي ايك اليي سائنسي دريافت ہے جو حقیقت کی تفہیم کے لئے ایک اہم قدم کا در جہ رکھتی ہے اور ساتھ ہی یہ حقیقت کی تھہیمیت میں او ب کے اختیار کر وہ موقف سے بھی مماثل ہے۔

اسلامی مفکرین کی خصوصیت ہے ہے کہ انہوں نے مخلف تاریخی ادوار میں زمان و مکان کے اسرار کی نقاب کشائی کرنے کے لئے و ہبی فکر سے کام لیا ہے لیکن اس کا بیر مطلب نہیں کہ انہوں نے سائنسی استدلالیت ہے قطعی روگر دانی کی ہے۔واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے ایسے عقلی نضورات ہے بھی کام لیا ہے جو چیرت انگیز طور پر ، موجودہ دور میں سائنسی دریا فتوں کیلئے پیش خیر کا ر تبہ رکھتے ہیں ، پس پہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلامی فلفے میں حقیقت کی تو جیہ دونوں طریقوں تعنی و ہی اور سائنسی طریقوں سے کی جاتی رہی ہے۔ معتزلین میں نظام نے اس و ہی خیال کا اظہار کیا کہ کا ئنات 'کن 'کے لفظ کی تعبیر ہے بینی کا ئنات خالق حقیقی کے منشاکی عملی تعبیر ہے ، معمر کا خیال ہے کہ خدانے جو ہریاماد ہ پیدا کیا جس میں مثبت ایز دی سے حادثات کی شمولیت واقع ہو گئی ، اور ماد ہ متغیر ہو کر قوت کا تخلیقی سر چشمہ بن گیا ، اور اس سے علیحد گی اختیار کرنے والی چیزیں ''آزاد قوت ارادی'' ہے متصف ہو گئیں ، یہ وہ تصورات ہیں ، جنگی تشکیل میں بعد ازاں سائنس نے بھی تحقیق و تجزیہ کی مدد سے حصہ لیا۔ اس کے بعد آنے والے مفکرین اشاعرہ اور الماتریدی نے بھی خارجی حقیقت پر غور و فکر کرتے ہوئے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ خداا یک آزاد قوت ہے جو مادے کے مظاہر سے مشروط نہیں ، رہی حقیقت سوا مر اللی ہے معرض وجو د میں آگئی ہے۔ الماتریدی نے بھی اس خیال کا ظمار کیا ہے کہ خداو نت اور مقام سے ماور اہے۔ اشاعرہ کا فلسفیانہ نکته (جو جدید سائنسی دریافت پر بھی حاوی ہے) یہ ہے کہ کا نئات جواہر لیمنی لا تعداد چھوٹے چھوٹے ذرول (جو ماورائے تجزیہ ہیں) کی آمیزش سے بنی ہے ، اور ہر لحظہ نئے جو اہر کی تخلیق میں مصروف ہے ، جو اسکی تو سیعے کو ممکن بَناتی ہیں۔ یہ نظریہ اقبال کے صدائے کن فیمون کے تواڑ کے نظریہ سے مماثل ہے ، جبکی سائنسی اساس تشلیم شدہ ہے۔ عراقی کا نظریہ سے ہے کہ زماں کی ایک شکل وہ ہے ، جو ماضی ، حال اور منتقبل میں منقسم ہے ، اور اسکی دوسری شکل تغییر اور تقییم سے ماور ا ہے اور آغاز وانجام سے بے خبر ، ظاہر ہے بیہ نظریہ جدید طبیعاتی دریافت پر پورے طور پر منطبق ہوتا ہے ، الغز الی مادہ اور روح کو الگ الگ خیال کرتا ہے ، اور ان سے ماور اایک ازلی حقیقت کو تتلیم کرتا ہے۔
فاز اپلی پھی خد اکوروح کی خالص ترین شکل قرار دیتا ہے ، بعد میں این بینانے پھی
روح اور حقیقت کو الگ الگ قرار دیا ہے۔ این رشد کے خیال میں حقیقت ازلی
وابدی ہے ، یہ حرکت پذیر ہے ، اور ایک عظیم محرک اسکی اصل ہے۔

حیات ، کا نئات اور خالق اکبر کے چکرا دینے والے مسائل ہے خمٹنے كے لئے مذہب اور تصوف نے بھی تلاش و جنجو كے عمل كو جارى ركھا ہے، مذہب ایک خالق کل ، جو قادر مطلق ہے ، کے عقیدے کا علمبر دارہے ، خدانے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں ، سواس نے حیات و کا ئنات کو خلق کیا ، تضوف کی رو ہے بھی حیات و کا نئات کے پس پر دہ ایک خالق کل کار فرما ہے ، اور خالق کل کے دیدار کا متمنی یعنی صوفی اینے وجو د کی مادی صورت میں ہونے کی بیتا پر اس ہے مفارقت پر مجبور ہے ، اس لئے وہ جمد باطنی سے کام لے کر نفی ذات کے مراحل كو طے كركے فنافي اللہ ہو جاتا ہے ، صوفی كے لئے اپني ذات ہى عرفان كے نقطہ ء آغاز کا در جہ رکھتی ہے ، اور وہ پہیں سے راہ سلوک کے سفر کی ابتد اکر تا ہے اور عقل کی منزلوں سے گزرتے ہوئے عشق کو رہنما بَنا تا ہے اور بالآخر اصل حقیقت ہے واصل ہو جاتا ہے ، یہ عمل و ہبی طور پر ہی ممکن ہے۔ متصوفانہ نظر ہے کے مطابق خد اکا وجو د ازلی ہے اور مادی حقیقت اس کاعکس یا پر تو ہے ، جو پابند فناہے، صوفیا میں بایزید بسطامی، منصور حلاج، شمس تبریز، ابن العربی، الغزالی اور مولانا رومی متصوفانه فکر کے موئیدین ہیں۔ انہوں نے تصوف کے دواہم نظریے پیش کئے، جووحدت الوجود اور وحدت الشہورے موسوم کئے جاتے ہیں ، اول الذكر نظريد چھٹى صدى جرى ميں ابن عربى سے منوب ہے۔اسکی روے صوفی جذب وسلوک کی منزلوں سے گزر کر بالآخر بقا باللہ کا درجہ حاصل کرتا ہے۔ موخرالذ کر نظریہ شخ احمد سر ہندی (مجدد الف ثانی) کی عطا ہے ، اسکی روسے کا کنات کے مظاہر و موجودات اندرونی جوش حیات کے تحت اپناوجود منواتے ہیں ، اور انسان ، جو جملہ مخلوقات میں ممتاز اور افضل ہے ، خود کی یا انانیت کے غیر معمولی جذب کی پینا پر اپنے علیحدہ وجود کے اثبات پر اصرار کرتا ہے ، اس نظریہ کے مطابیق وہ اصل جو ہر یعنی ذات باری کا ہی حصہ ہے ۔ ولی ، میر ، در د اور غالب و حدت الوجود کے نظریے کے موئید ہیں جبکہ اقبال نے وحدت الشہود کے نظریے کی و کالت کی ہے۔ اقبال انسان کی باطنی شخصیت میں تخلیقی سر جوش کی بینا پر اسکی افضلیت اور تفر د کو تشلیم کرتے ہیں ، شخصیت میں تخلیقی سر جوش کی بینا پر اسکی افضلیت اور تفر د کو تشلیم کرتے ہیں ، صوفیانہ فکر کی روسے عرفان اور تعقل کے در میان حدفا صل ہے ، تعقل حقیقت کو اجزاء میں تقسیم کرنے کا تجزیاتی عمل ہے جبکہ عرفان حقیقت کے کلی وجود کا لازمی ادراک ہے۔

زمانہ قدیم ہے ، جیسا کہ سطور بالا ہے واضح ہوا، مخلف شعبہ ہائے فکر کا خاتی مسایل ہے خمٹنے کے لئے لگا تار سعی و تلاش ہے کام لیتے رہے ہیں ، ہر شعبہ فکر کے موئیدین سچائی کی تلاش میں منہمک رہے ہیں اور ان سب کی تلاش کا نقطہ ء ار تکاز وہ بنیادی حقیقت ہے ، جو حیطہ ء ادر اک ہیں آنے ہے گریز کرتی ہے اور جو مروجہ نظام عقاید کے تضاوات کو نمایاں کرتی ہے ۔ اوب بھی ایک اہم شعبہ ء فکر کے طور پر اپنے دائرے ہیں رہ کر کا نتات کے اسر ارکی ایک اہم شعبہ ء فکر کے طور پر اپنے دائرے ہیں رہ کر کا نتات کے اسر ارکی

تفہیم کے لئے تدہر و تعمل کر تارہا ہے۔ فنکار کے لئے ہر زمانے میں حیات و کا نکات کے کئی معایل مثلاً پیدائش، خلا، مکان، عشق، زوال، جلت، جمالیات، فطرت، عد میت اور موت توجہ کا مر کزرہے ہیں اور وہ ان کی ماہیت کی تفہیم کے لئے کو شاں رہا ہے۔ عمو می نقطہ و نظر سے دیکھا جائے تو یہ بات ساخ آتی ہے کہ تکوین کا نکات اور ظہور حیات کے بارے میں مختلف شعبہ ہائے فکر کی فراہم کر دہ آگی نے بعض فتائج تک رسائی حاصل کرنے کی طرف رہنمائی ضرور کی ہے، تاہم کتے ہی ممائل اب بھی ایسے ہیں جو انسان کی سر حدادراک ضرور کی ہے، تاہم کتے ہی ممائل اب بھی ایسے ہیں جو انسان کی سر حدادراک نے پرے ہیں، سب سے بڑا چکرا دینے والا اور دہشت انگیز ممئلہ زماں کا ہے، زماں اپنی ہیہت ناکی سے اس وقت انسانی ذہن میں رعشہ پیدا کر تاہے جب زماں کا ہے ناک سے اس وقت انسانی ذہن میں رعشہ پیدا کر تاہے جب زماں سے خلائے نہیط میں اپنی موجود گی اور بہاؤکاا حماس دلا تاہے۔

مذہبی اور سائنسی عقیدے کے مطابی ظہور حق کے عمل میں ایک لھے
ایسا بھی آیا، جب خالق کا کتات کے اذن سے زماں (جو پہلے سے موجود تھا) کے
الطبن سے انسانی مشاہدے اور عقلیت کی زو میں آنے والے مکاں (space) کی
تخلیق ہوئی اور حیاتی کا کتات کی شکل میں نمود ار ہوا۔ سائنسی تجزیے کی رو سے
مکان وقت کی ما نند ازلی اور ابدی نہیں بلعہ ایک نقط ء آغاز رکھتا ہے اور انجام کا
پابند ہے۔ یہ سائنسی نقط ء نظر کے مطابی ازجی کے اس گولے کے پھٹنے کے نتیج
میں شکل پذیری کے عمل سے گزر رہا ہے جو زماں و مکاں دونوں پر مستولی تھا،
اور جس کے پھٹنے سے اس کے آتھیں اجزاء لا تعداد ستاروں اور سیاروں کی
صورت میں تیزی سے پھیلتے اور بھر تے رہے اور یہ آج پھی پھیلنے اور بھر نے
کے عمل کے پابند ہیں۔ اپنے پھیلا وَاور بھر اوَ کی تند ہی میں یہ اپنی حرارت کو
تذر جا کھور ہے ہیں، یہاں تک کہ بھن اجزائے آفر بنش اپنی ساری تپش سے
تذر جا کھور ہے ہیں، یہاں تک کہ بھن اجزائے آفر بنش اپنی ساری تپش

محروم ہو کر مجمد ہرف زاروں میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ سائنس دانوں کے خیال میں اس مہیب کا گناتی عمل کے زیر اثر ایک ایسے وقت کے آنے کے امکان کو رد شیں کیا جا سکتا، جب سارے اجزاء کی حرارت ختم ہو جائے گی اور تو سمج پذیر انہ طبیعاتی عمل مفلوج ہو کر رہ جائے گا، اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ موجودات کا گنات کے ساتھ ہی زندگی کے سارے آثار معدوم ہو جا کیں گے۔ اس سائنسی مفروضے کا یہ جواز پیش کیا جا تا ہے کہ مادی کا گنات زماں کی طرح ازلی نہیں، مفروضے کا یہ جواز پیش کیا جا تا ہے کہ مادی کا گنات زماں کی طرح ازلی نہیں، بلکھ کہیں وقت کے پتج میں وجود آرا ہو گئی ہے، اگر کا گنات بصورت موجودہ ساتھ اپنی حرارت سے محروم ہونے کے قدر یجی عمل کو جاری رکھتی، جیسا کہ ساتھ اپنی حرارت سے محروم ہوئے ہوئے ہوئے ہے، تو وہ بہت پہلے کلی طور پر نیخ ساتھ اپنی حرارت سے محروم ہوئے ہے، تو وہ بہت پہلے کلی طور پر نیخ ساتھ اپنی حرارت سے محروم ہوئے ہے، تو وہ بہت پہلے کلی طور پر نیخ ساتھ اپنی جو انہ نیس ہوا ہے، اس لئے تیمر جیز نے یہ منتی اندکیا ہے کہ

"there must have been what we may describe as a 'creation' at a time, not infinitely remote"

جدید عمد میں سائنسی تحقیقات نے کا کنات کے بارے میں مذید چرت
انگیز انکشا فات کے ہیں ، ماہرین فلکیات کے مطابق کا کنات پورے تسلسل کے
ساتھ توسیع کاری کے ایک ہوشر باعمل میں مصروف ہے ، اسکی کمکٹا کیں اور
اجرام فلکی ایک دوسرے ہے بیاہ رفتار ہے بھاگ رہے ہیں ، یہ مشاہدات
سائنسی مشاہداتی عمل کی اساس رکھتے ہیں۔ سائنسی اندازے کے مطابق پانچ بلین
سائنسی مشاہداتی عمل کی اساس رکھتے ہیں۔ سائنسی اندازے کے مطابق پانچ بلین
سائنسی مشاہداتی عمل کی اساس رکھتے ہیں۔ سائنسی اندازے کے مطابق پانچ بلین
سائنسی مشاہداتی عمل کی اساس رکھتے ہیں۔ سائنسی اندازے کے مطابق پانچ بلین
سائنسی مشاہداتی عمل کی اساس رکھتے ہیں۔ سائنسی اندازے کے مطابق پانچ بلین
سائنسی مشاہداتی عمل کی اساس رکھتے ہیں۔ سائنسی اندازے کے مطابق پانچ ہلین

کے نظن سے خلق ہوئی ہے ، اور ملل رفتار اور تقلیب کے عمل سے گزر رہی ہے۔ فلکیات کے مطابق آسان پرجو ستارے نظر آتے ہیں ، وہ لا تعداد ہیں ، ان بظاہر چھوٹے چھوٹے نظر آنے والے ستاروں میں اتنے بڑے ستارے بھی ہیں ، جو ہزاروں کیا بلحہ کروڑوں زمینوں کو بھی اندر سمو کتے ہیں، کا کات میں كرو ژول كهكشائيں، سحايي، سورج اور سيارے شاخ در شاخ متحرك ہيں، زمين سورج کے گر د گھو متی ہے ، لیکن سورج خود سیاروں کے ساتھ گردش میں ہے۔ ای طرحبے شار ستارے کہکشاؤں میں گھو متے ہیں ، اور خود کہکشا کیں پھی مستقل طور پر حرکت میں ہیں ، ستاروں اور سیاروں کا پیر جلال اور ہیبت ناک کا سُاتی ر قص اتنی تیزی ، تواتر اور شدت سے جاری ہے کہ اسے دائر وَاوراک میں لانا تطعی نا ممکن ہے ، اور پھر اتن تیزی سے یہ لا تعداد نظام ہائے سمسی مختلف اطراف وجوانب میں پھیل رہے ہیں کہ ان کی کوئی حدو نہایت متصور نہیں کی جا سکتی ،اور اب بیہ حیرت انگیز انکشاف بھی ہوا ہے کہ کا ئنات فی نفنیہ زمال کی ہی طرح لانهاتیت پر حاوی ہے۔ وائٹ ہیڑ کے بعد اقبال نے بھی فطرت کو ایک زنده اور دائماً بر هتا ہو Organism قرار دیا ہے جو انتانا آشا ہے۔

جمال تک زمال کا تعلق ہے اس کا حی ادر اک کر نااس وقت تک ممکن نہیں ، جب تک ذہنی طور پر شام وسحر اور مہ وسال کی حدید یوں کو عبور نہ کیا جائے ، اور اسکی آزاد سیال حالت کو متصور و محسوس نہ کیا جائے یاس کا بھر ی ادر اک نہ کیا جائے ، چنانچے تشکسل زماں کو نظر انداز کر کے فکری اور مشاہداتی طور پر اور صوفیاء کے نزدیک خود استغراقیت کے طفیل مرور زماں کا انداز ، ایک حد تک ہی سمی ، لگایا تو جا سکتا ہے ، شب وروز کے گزر نے اور ماہ و سال کے بیت جانے کے عمل کو دکھے کر ہم کہ سے جیتے ہیں کہ وقت کی رفتار جاری ہے لیکن زمال کو خلائے بیجرال میں ایک عظیم اور پر ہیبت قوت کے طور پر مسلسل اور

متشد دیماؤ (جو ساکن بہاؤ ہے) کی صورت میں ، جبکی کوئی حدا گے ہے نہ پیجھے ، سلیم کرنے اور اس کے زیر اثر مکانیت کے نت نئے مظاہر کے معرض وجود میں آنے اور ان دونوں کے باہمی تعمل سے ایک عظیم اور پر اسر ارقوت کے ظہوریاب ہونے کے کلی عمل کو حیطہ ءادراک میں لانا ممکن نہیں۔

بہر حال ، سائنسی نقط نظر سے کا نئات کے طبیعی قوانین کی دریافت کا عمل اس کی تخلیق کے راز کے اکتفاف کابدل قرار نہیں دیا جا سکتا اسی طرح ارتفاء کے اصول حیات کی بات کرتے ہوئے بھی خالتی کا نئات کے تصور کواس سے منہا نہیں کیا جا سکتا ، کیونکہ یہ بنیادی سوال بُر ابْر قائم ہے کہ ارتقائی عمل کے پس پردہ کس کا ہاتھ ہے ، بقول غالب

کمہ سکے کون کہ بیہ جلوہ گری کس کی ہے پر دہ چھوڑا ہے کچھ ایبا کہ اٹھائے نہ بے

سائنس اس سوال سے پہلو ہی کرتی رہی ہے، حالا تکہ یہ سوال انہانی فکر کے لئے بنیادی چلنے کی حثیت رکھتا ہے۔ سائنس نظر آنے والی اشیاء و حقائق سے ہی واسط رکھتی ہے، اور پرد و غیب میں چھپے ہوئے حقائق کو معرض سوال میں نہیں لاتی، نظر آنے والی اشیاء اور ان کے خصائص میں سے بھی سائنس ان کے الگ الگ اجزا ہے ہی سر وکار رکھتی ہے، یہ وہی اجزا ہیں، جو جزوی اور پوند دار (Patchy) ہیں، اور حیاتی علم کے توسط سے ہمارے ادر اک کا پیوند دار (Patchy) ہیں، اور حیاتی علم کے توسط سے ہمارے ادر اک کا حصہ بیخة ہیں۔ سائنسی شعور کا نقط آغاز ہی گر دو پیش کی اشیاء سے اس کے رابط سے قائم ہو جاتا ہے، قدیم انبان نے سب سے پہلے فطر سے کی قاہر انہ قوتوں کا سامنا کیا، اور قدیم جادو اور کیمیا گری کی مدد سے ان پر قائد پانے کی سعی کی، کا سامنا کیا، اور قدیم جادو اور کیمیا گری کی مدد سے ان پر قائد پانے کی سعی کی، سائنسی شعور کا گلاز پنہ خار جی حقیق سے کا جزیاتی اور استقر ائی طریقے سے سجھنے اور اسے مقلب کرنے کا عمل ہے، یہ عمل اجزا کے تجزیاتی طریقے سے سجھنے اور اسے مقلب کرنے کا عمل ہے، یہ عمل اجزا کے تجزیاتی اور استقر ائی

مطالعے پر حاوی رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ سائنس خارجی حقیقیت کے اجزا کے نفاعل کے اصولوں کو دریا فت کرنے ہے ہید وعویٰ نہیں کر علیٰ کہ اس نے حقیقت کل كى اصليت كاسراغ لگايا ہے ، او هر موجود ، صدى ميں آئشائن نے مكان كى اصلیت کے بارے میں قدیم سائنی تصورات کا بطلان کیا، اور مکان کواضا فی قرار دیا، یعنی مکان کی اصلیت کو ناظر کے زاویہ ء نگاہ ہے مشروط کر دیا، اسکے خیال میں حقیقت ہر ناظر کے اپنے زاویہ ء نگاہ کے مطابق اپنی جلوہ نمائی کرتی ہے ، یہ تھیوری انقلابی نوعیت کی ہونے کے باوجو د اشیاء کی ہمر ونی ساخت نہ كه ان كى اصليت سے تعرض كرتى ہے۔ جمال تك زمال كا تعلق ہے، جديد سائنس نے اے تشکسل وقت سے ماور ا، ایک ابدی بہاؤکی صورت میں دیکھا ضرور ہے ، اور بجا طور پر ایک تحقیقی کار نامہ انجام دیا ہے ، تاہم اس کا سر ا صرف سائنس کے سر نہیں جاتا، بلحہ مغربی اور مسلم فکر و فلفہ کا پھی اس میں ہاتھ رہاہے ، جس نے بہت پہلے مرور زمال کے نظریات کو پیش کیا ہے بااین ہمہ سائنس اپی پیش رفت کے باوجو د زمال کے معرض وجود میں آنے ، اس کے مقصد کی تعلین اور اسکے آغاز وانجام کے ساتھ ساتھ اس کے خالق کے بارے میں بھی مکمل طور پر خاموش ہے ، اور یمی صورت کم وہیش ویگر فکری شعبوں کی بھی ہے ، مذہب کا اس ضمن میں یہ استفہامیہ رویہ پوری معقولیت رکھتا ہے کہ كا ئنات كے عظیم اسرار كے وقوعے كو محض انفاق یا حادث پر كيونكر محمول كیا جاسکتاہے ؟ای طرح اس کے خود کاروخود مر تکز ہونے کودلیل ہے مبرا قرار نہیں دیا جا سکتا۔ جس توازن ، صفائی rhythm اور تواتر سے نظام کا کنات عمل آرا ہے ، وہ ایک عظیم غائب منتظم کے بغیر متصور نہیں ہو سکتا ، زمیں چو ہیں کھنٹوں میں اپنے محور پر اپنی گروش کو پور اکرتی ہے ، ای طرح بے شار ستارے اور سارے اپنا ہے محوروں پر نظم و ترتیب سے بینے کسی خلل کے گروش

میں مصروف ہیں۔ کا نئات کی ہرشے یہاں تک کہ ایٹم پھی اپنے اجزا کی باہمی تفصیلیت کاپابد ہے ، اور اپنے اصولوں کی عمل آور کی کرتی ہے۔ انبانی جہم کوئی لیجئے ہیں باور خلیوں سے مرکب ہے ، جو تبدیل ہوتے رہتے ہیں ، اور عمر کے گزر نے کے ساتھ ساتھ بے شار ظیے ختم ہو جاتے ہیں ، اور ساتھ ہی بے شار ظیے پیدا ہوتے ہیں ، اور ساتھ ہی بالیدگی حاصل پیدا ہوتے ہیں ، اور جہم کے باقاعدگی سے کام کر نے اور اس کے بالیدگی حاصل کرنے کو بقینی بناتے ہیں ، ظاہر ہے کہ زندگی کے بیانت نے مظاہر ہوں یاز مال و مکال کے نیزنگ سامال جلوے ، محض واقعاتی یا حاد ثاتی قرار نہیں و بے جا سے ، مکال کے نیزنگ سامال جلوے ، محض واقعاتی یا حاد ثاتی قرار نہیں و بے جا سے ، محتم کی موجودگی اور کار فرمائی کو مستر د نہیں کیا جا سکتا۔

یہ مسلم ہے کہ سائن اپنی جرت اگیز تحقیقات کے باوجود کا کناتی کے کنہ تک پہنچ نہیں سکی ہے ، اسکی بدی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ کا کنات کی لا متنا ہیت کے مکمل علم پر حاوی ہونا انسانی شعور کے ہس کی بات نہیں ، کیو نکہ انسانی شعور کوئی ماور آئی ، الوجی اور آزاد مکاشفانہ قوت نہیں ہے ، بلحہ طبیعاتی سطح پر حواس ظاہری کی ترکیب اور عمل آوری کا نتیجہ ہے ، جو مادی حالات سے مشروط ہے ، اس لئے یہ امکان آشنا ہونے کے باوجود اپنی حدید یوں سے مبر انہیں ہو سکتا ، زماں و مکال کی جیرت ناکی اس بات میں پھی مضمر ہے کہ اسکی وسعت پذیری کا عمل انجام آشنا نہیں ہے ، بلحہ جاری و ساری ہے ، اور ذہن انسانی اس کا تعاقب کرنے یا اس پر حاوی ہونے کی قوت سے میسر محروم ہے ، اس لئے سائن اس کا تعاقب کرنے یا اس پر حاوی ہونے کی قوت سے میسر محروم ہے ، اس لئے سائنس دان ہویا فلنفی راہ شخیق میں سفر کا محر الشانے کے باوجود چند اس لئے سائنس دان ہویا فلنفی راہ شخیق میں سفر کا محر الشانے کے باوجود چند کام بی چل سکتا ہے :

تھک تھک کے ہر مقام پر دو چار رہ گئے تیرا پنتہ نہ پائیں تو ناچار کیا کریں الغرض بیہ بات تتلیم شدہ ہے کہ کا ئناتی معے کا حل حکمت و دانش ہے ممکن نہیں :

## که کس کشود نکشاید به حکمت این معمار ا

ایک مُڑے سائنس دان سرآر تھر کیتھ (وفات ۱۹۵۵) نے ۱۹۵۳ میں اعتراف کیا ہے کہ نظریہ ارتقاء تسلی بخش نہیں، لیکن اگر اسے بقول اس کے مسترد کیا جائے تو خالق کا ئنات کے وجود کو تشلیم کرنا پڑے گا، جو انبانی فکر و تقیقت سے ماور اہے۔

THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T

O The state of the

بہر حال ، زمان اور مکان کی ایک بجیادی خصوصیت جو انسانی مشاہد کی زدیمیں بچھی ہے ، یہ ہے کہ یہ کی لا متناہی ، پر جوش اور عدیم الظیر انر جی کا اظہار بین ، یہ اظہار مخصوصاً مکان کے مظاہر بعنی ستاروں اور سیاروں کی حرکت بیم میں آسانی سے قابل شاخت ہو جاتا ہے ، یعنی اس کا نئاتی حرکتیت کا نظار ، زمین سیارے پر آب وگل سے بہنا ہو اانسان بچھی کر سکتا ہے۔ دیگر مخلو قات کے زمین سیارے پر آب وگل سے بہنا ہو اانسان بچھی کر سکتا ہے۔ دیگر مخلو قات کے بُر عکس انسان گردو پیش کے حالات کے زیر اثر اپنے جسم میں مادی اور حسی خواص کی موجودگی کی بہنا پر ایک و الحلی رد عمل سے آشنا ہو جاتا ہے ، جو متشد دانہ خواص کی موجودگی کی بہنا پر ایک و الحق رد عمل سے آشنا ہو جاتا ہے ، جو متشد دانہ صورت میں آگی کی صورت اختیار کرتا ہے ، یہ ذبین کی وہ تجریدی کیفیت ہے ،

جو متحرک ہو کر انبان کو گردو پیش ہے آگاہ کرتی ہے۔ انبانی ذہن غیر مرکی ہے ، جبکہ انبانی و ماغ ٹھو س مادے ہے عبارت ہے۔ انبانی ذہن اور د ماغ ایک دوسرے ہے ، انبانی ذہن اور د ماغ ایک دوسرے ہے انبانی و ماغ ہی ، کی فار جی واقعے ہے متاثر بھی ہوتے ہیں اور ایک ووسرے پر اثر انداز بھی ، کی فار جی واقعے ہے انبان کا اعصابی نظام یعنی ذہنی حالت متاثر ہوتی ہے ، یہ گویاذ ہنی و قوعہ ہے ، جو حواس کے وسلے ہے قابل شاخت ہو جاتا ہے۔ ذہن اور د ماغ کو ہم رشتہ قرار د ہے ہے آگی کی تفییم آسان ہو جاتی ہے۔ اور بیبات فاہر ہو گئی ہے کہ ذہن نہ صرف گردو پیش کی آگی ہے متصف ہو جاتا ہے، بلحد اپنی ذہنی کیفیات کی آگی ہے متصف ہو جاتا ہے، بلحد اپنی ذہنی کیفیات کی آگی ہے صورت قرار دیا جاسکتا ہے۔

یہ ذہنی آگی وجدانی طور پر صوفیاء کوود بعت ہوتی ہے،آگی کی بی صورت عقل اور طبیعاتی سطح پرسائنس دانوں کو تجربے کرنے کی غیر معمولی صلاحیت عطاکرتی ہے بی آگی اپنی ارفع ترین صورت میں انبیا کوود بعت ہوتی ہے تاکہ وہ اسکی روشنی ہے ایسے لوگوں کو فیضیاب کریں، جن کے دل ود ماغ پر اند جیرے کی مہر گئی ہو۔ قرآن مجید اور اسلامی افکار اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ انسان تذکر و تفکر سے اپنا، کا گنات کا اور ذات باری کا شعور پیدا کرے ، اور فطرت کے ذفائر پر تصرف حاصل کر کے انھیں بنی نوع انسان کی بہتری کے لئے استعمال کرے ، قرآن حکیم کہتا ہے :

إِنْ استَّطْتُم أَنْ تنفدوُ و من اقطار السموات والأرضِ فانفذُو ط لاتنفذُون إلا بسلطن (الرحمن)

(اگرتم میں آسانوں اور زمین کے حدود پامداروں سے نکل جانے کی استطاعت ہے تو نکل جاؤ، تم نہیں نکل سکتے مگر علم کی قوت تسخیر (سلطان) کے ساتھ)

سائنسی نقطہء نظر ہے انسان زمینی سیارے کی ایک ذی حیات (specie) ہے، اور جملہ حیوانات، نباتات اور جمادات میں اسکی پیہ خصوصیت ہے کہ وہ جبلی قو توں کے ساتھ ساتھ فری صلاحیتوں ساتھ فکری صلاحیتوں سے بھی اراستہ ہے، جنگلی دور کی زندگی میں بھی وہ اپنی عقلی صلاحیتوں

ے کام لے کرنا مساعد حالات میں پھی اپنی بقا کاسامان کر تارہا، اور خونخوار در ندوں کے در میان بھی اپنی سلامتی اور تھظیت کو یقینی بناتا رہا اور پھر تہذیبی زندگی کے دور میں بھی عقلی قو توں میں توسیع سے فطرت کو مسخر کرنے اور اس کے پوشیدہ ذخائر کو کام میں لانے کے لئے نئے علوم و تدابیر وضع کرتا رہا۔

انسان اس حقیقت کے احساس کے باوجود کہ اسے ایک بے کرال کا کنات میں ایک معمولی سے سیارے یعنی زمین پر پیدا کیا گیا ہے اور اسکی بے بصناعتی مسلم ہے، شعوری طور پر بے بناہ بختس کے زیر اثرا پنے وجود اور کا کنات کے ساتھ اپ رشتے کے ادر اک کا متنی رہا ہے۔ یہ بختس ایک شدید اور غیر مختم جذب (passion) کے مماثل ہے، جو اسے لیدی اسر ارکے کھوجنے کے لئے بیتاب رکھتا ہے، وہ شعور و فکر کی حدید یوں کے باوجود تلاش و جبتو کے عمل کو جاری رکھتا ہے، اس لئے کہ یہ ایک قوی جذبے کے طور پر اس کے سامن میں فطر تا موجزن رہتا ہے۔ یہ گویا سینہ ءارض گیتی میں لاوے کے البنے اور پھوٹے کا عمل ہے، یہی وجہ ہے کہ مختلف شعبہ ہائے فکر کے موسکہ بین اپنے اپ شعبوں میں ان کا عمل ہے، یہی وجہ ہے کہ مختلف شعبہ ہائے فکر کے موسکہ بین اپ اسے شعبوں میں ان مسائل سے نبر دازما ہونے کے جذبے کوروک نہیں لگا سکے ہیں۔

ہے کمال تمنا کا دوسرا قدم یا رب ہم نےدشت ِامکال کو ایک نقش پا پایا

انسان کی اس ازلی تلاش کا منبع داخلی شخصیت کی وہ از جی ہو مادے کے ایک زندہ جز کی حیثیت سے اسے فطرت سے ودیعت ہوئی ہے، از جی مادہ اور زندگی دونوں کے بطون میں عمل آرا ہے، اور اظہاریت کی طالب ہے، یہاں تک کر ایٹم جیسا خور د بینی ذرہ بھی اس خصوصیت کا حامل ہے، اس لئے انسانی وجود کا از جی ہمر شستہ ہونا بینی فرہ بھی اس خصوصیت کا حامل ہے، اس لئے انسانی وجود کا از جی ہمر شستہ ہونا بینی فرہ بھی اس طور پر اسکی آماجگاہ ہونا، اور اسکی اظہاریت کے لئے مضطرب ہونا ایک قدرتی امر ہے۔

بے شک انسان کا کنات کا ہی ایک حصہ ہے، تاہم اسکی منفر و خصوصیت بیہ

کہ وہ کا نئات کا حصہ ہونے کے باوجود اس سے الگ ہونے کا دعویدار پھی ہے، وہ کا نئاتی تماشائی بھی ہے، اس طرح تماشے میں ہونفس نفیس شرکت کے باوجود اس کا پُر اشتیاق تماشائی بھی ہے، اس طرح سے اسکی ہستی کی انفر ادیت اور یکتائی قائم ہوجاتی ہے۔ مسلمان مفکروں این حزم اور این رشد کے مطابق ہر انسان کے وجود میں تاریخ کے ہر لمحے کی طرح تکوین جدید کا عمل جاری رہتا ہے، بقول عبد الحمید کمالی "اس کے وجود میں اس کے لمحاتِ زماں، نقاطِ مکال، نیز دورانِ تکوین شامل ہیں "ا

اس سے ظاہر ہو تا ہے کہ انسان ای از جی کاایک جیتا جاگا مظہر ہے جو کا نات

ہیط کے اندر عمل آرا ہے اور یہی از جی اے متحرک رکھتی ہے۔ اقبال نے لکھا ہے "انسانی

انا کی ابتدا زمان میں ہی ہوئی ہے ، اور زمان و مکان کے تانے بانے میں ہونے سے پہلے وہ

موجود نہیں ہوتا"، انسانی انا تخلیقی قوت ہے ، وہی آزاد تخلیقی قوت جو کا نئات کی اصل اور

ماہیت کی شاخت ہے ، اور جو بَر ابَر توسیع پذیر ہے ، اس لئے انسان کی تخلیقی قوت بھی لحظہ یہ اسیت کی شاخت ہے ، اور ساتھ ہی ساتھ تغیرات سے

لخط مُر مقتی ہے ، اور پ در پ ظمور کی متقاضی ہوتی ہے ، اور ساتھ ہی ساتھ تغیرات سے

بھی دوچار ہوتی ہے ، اور کی پایدی کو قبول نہیں کرتی ، الل اس پایدی کے جو قاعدہ اور

مسلم کی پایدی ہے ۔ وائٹ ہُیڈ نے مادہ کے فطری بہاؤ کو مسلسل شخلیقی بہاؤ کے متر ادف
قرار دیا ہے ۔ ظاہر ہے فطرت بشمول انسان کا نئات کے تغیرو توسیع کے اصول کے تحت

قرار دیا ہے ۔ ظاہر ہے فطرت بشمول انسان کا نئات کے تضور کی وضاحت کرتے

لاانتنا امکانات پر حاوی ہے ، اقبال زمان کے لا تعداد امکانات کے تضور کی وضاحت کرتے

وی کلھتے ہیں :

"It is an organic whole in which the past is not left behind, but is moving along with, and in, the present. And the future is given to it not as lying as before, yet to be traversed; it is given only in the sense that it is

ا اسلامیاتی کونیاتی وجدان \_\_\_ (اقبالیات مارچ٨٨ء، اقبال اکادی، پاکستان)

present in the nature as an open possibility"-I

کائات کی خلتی قوت، جس کا ظہار زمال و مکال کی صورت میں ہورہا ہے، اور انسان کی جس کی مضم انر جی، جس کا ظہار اس کے ذہنی اور تخلیقی کامول میں ہوتا ہے، کا شعور سائنس تو عام کرتی ہی رہی ہے، خودادب چھی صدیوں ہے اس ضمن میں اہم حصہ اداکر تا آیا ہے، اورکی فکر کے سائنسی شعور سے مربوط ہونے کا عمل بعض صور توں میں ظاہر ہوتارہا ہے، اورکی فکر کے سائنسی شعور سے مربوط ہونے کا عمل بعض صور توں میں ظاہر ہوتارہا ہے، ایلیٹ نے برگسال کے مرورزمال کے تصور کی مانندادب میں روایت کے شعور کو وقت اور مقام کی حدید یوں سے بالاتر قرار دیا ہے، اس نے ادب کو مختلف ادوار میں تقسیم کرنے کے تصور کو مستر و کرتے ہوئے اسے زمانی تناظر میں ایک مسلس growth کی صورت میں دیکھا ہے، وہ کھتا ہے:

"تاریخی شعورادیب کو مجبور کرتاہے کہ لکھتے وقت جہاں اے اپنی نسل کا احساس رہے، وہاں بیا احساس بھی رہے کہ یورپ کا سارا ادب ہو مرسے لے کے اب تک اور اس کے اپنے ملک کا سارا ادب ایک ساتھ زندہ ہے، اور ایک ہی نظام میں مربع طہ، یہ تازیخی شعور، جس میں لاز مال اور زمال کا شعور الگ الگ اور ساتھ ساتھ شامل ہے، وہ چیز ہے جو ادیب کوروایت کا پابند بناتا، اور یی وہ شعور ہے، جو کی ادیب کو زمال میں اس کے اپنے مقام اور اپنی معاصرت کا شعور عطاکرتاہے "۲

اس صدی کے دوسرے مفکروں مثلاً فرائیڈ کی یہ دریافت کہ لاشعور انبانی تجربات کے ذخائر پر حاوی ہے یا یونگ کا اجتماعی اور موروثی لاشعور کا نظریہ بھی تصور زمال سے متاثرہ منسلک ہونے کے رویے کا مظہر ہے۔

<sup>&</sup>quot;Reconstruction of Religious thought in Islam", P 49, ایلیٹ کے مضامین (ترجمہ جمیل جالی)

شاعرائے گرے اور اک اور حماسیت سے نہ صرف ارضی سطح پراہے وجود اور معاشرے، بلحہ ماور ائی سطح پر حیات و کا نتات کے مسائل کا سامناکر تا ہے اور اینے رد عمل کو شخص، وجدانی اور محسوساتی کیفیات ہے آمیز کرتا ہے،اس کے خلاف، دیگر شعبہ ہائے فکر کے موئیدین اپنے نتائج فکر کو تعقلی، علمی، اجتماعی اور منطقی تناظر میں مرتب کرتے ہیں۔ شاعر کے وجدان وفکر کی پر کھ کے لئے کوئی عقلی یا معروضی کسوئی کام نہیں دے على، موجوده صدى كے آغاز على آندرے يريون نے سرريليزم كى تحريك كے منشور ميں كهاب كد ذبن كومنطق اور استدلال كے تبلط سے آزاد كر كے بى ارفع حقیقت كا ادراك کیا جا سکتا ہے، اس کے نتیج میں آرٹ میں (Representational painting)، جو عقل و مشاہرہ کی پابند ہے ، کے دور کا خاتمہ بالخیر ہوا۔اہم بات بیہ ہے کہ آرٹ جس کشف و عرفان پر انحصار کرتاہے وہ ایک حد تک سائنسی طریق کار کا متہائے مقصد بن جاتا ہے۔ شاع حقیقت کاسامنا کرتے ہوئے اپنے باطنی وجود کو نظر انداز نہیں کرتا،وہ متقلاً اپنے باطنی وجود کی جانب مراجعت کرتاہے، یہ حقیقیت کے ادراک کے لئے داخلیت پندی کے روّے کوروبہ عمل لانے کاعمل ہے،اسکی رواہے شاعر کے باطن میں نقش پذیر حى تاثرات خيال يا تجرب كوانگخت كرتے ہيں،جواظهاريت كے طلبگار ہوتے ہيں، يہ عمل ایک توشاعر کی شخصی سطح پرواقع ہو تاہے اور دوسرے ، یہ اسکی شخصیت کی کلیت یعنی اس کے حیاتی کوائف کے علاوہ اس کے شعوری اور لا شعوری عوامل کے ربط واد غام پر حاوی ہو جاتا ہے، اس عمل میں حقیقی زندگی کے شعوری عوامل کی مداخلت اور ان کے تشکیلی میلان کے باوجود اس کے مشاہدات و تاثرات بہر طور شخصی اور داخلی نہج اختیار کرتے ہیں، اور کسی خارجی یا عقلی حوالے کو قبول نہیں کرتے،اس سے یہ نتیجہ متبط نہیں ہوتا کہ شعری تجربے غیر حقیقی ہونے کی بنایر غیر متعلقہ اور غیر منطقی ہوتے ہیں، پچے تو یہ ہے کہ یہ حقیقت

ے مسلک نہ ہوتے ہوئے بھی حقیقت کی بھیرت پیدا کرتے ہیں۔ یہ تجربے حقیقت کے تاثراتی شعورے مربوط ہونے کے باوصف متن میں اسانی عمل کی بدوات ایک فرضی دنیا خلق کرتے ہیں، جس میں فرضی کرداروں کے مقدرات سے تعرض کیا جاتا ہے، جوزندگی کے ادراک کو ممکن بناتا ہے، ان تجربات کی منطقیت اپنے وضع کر دہ اصولوں کی پاسداری كرتى ہے اور يى اصول تجربات كى تقليب كى منطق كو قائم كرتے ہيں، پس شاعرى ميں حقیقت کی منطقی توجیہ سائنسی اصولوں سے نہیں،بلحہ تخلیقی طور پر کی جاتی ہے، جے ار فع تعقیت سے موسوم کیا جاسکتا ہے۔ لندا، شعری تجربات کی معنویت اور استناو کی تعظین کا تصفیہ کی خارجی معیارے نہیں، بلحہ شعر کے اسانی تار و پود میں جاگزیں داخلی سسٹم ے کیا جاسکتاہ، چنانچہ عمد قدیم سے لے کر آج تک جوشعری نمونے وجود میں آئے ہیں، ان کی تحسین ان ہی اصولوں اور قاعدوں سے کی جاسکتی ہے، جو انھیں سے مربوط و منسلک ہیں اور ان ہے ہی متخرج ہو سکتے ہیں ،اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شاعر اپنے طور پر اپنی شعریات کو وضع کرتاہے، لیکن اس سے یہ مراد نہیں لیاجاسکتا کہ ہر شاعر کے یمال ایک الیی شعریات کی نشاند ہی کی جا سکتی ہے ، جو صرف اور صرف اس سے مختص ہو، اور اولی روایت اور مسلمہ آداب سے لا تعلق ہو، اگر ایبا ہوتا تو وہ ڈیڑھ این کی معجد بنانے کے عمل کے متر ادف ہوتا،جو نراج ، پر منتج ہوتا، شاعری عالمی سطح پر انسانی فطرت کے نقاضوں كى يحيل كرتى ہے،اس لئے اسكے اصولوں كى عالمگيريت سے انكار نہيں كيا جاسكتا۔ ايليث نے واضح کیاہے کہ ادب، خواہ قدیم ہو یاجدید یا کسی بھی فرد کا تخلیق کردہ ہو، روایت کے ایک کلی نظام سے منسلک ہوتاہے، تاہم پیر ضرور ہے کہ ایک بَرُدا شاعرا پے شخص رویوں کی غالب انفرادیت کی پاسداری کرتے ہوئے اپنے شعری اسلوب کو ایک منفر د آب درنگ عطا كرتا ہے۔ جس ہے مير ،غالب، نظير اكبرآبادي، انيس، اقبال اور فيض كى الگ الگ پيجان ممكن ہو جاتی ہے، جب چھی کسی دور کی شاعری کی قدر شنای کے لئے قواعد درآمد کئے جاتے ہیں، یعنی کسی اور شعبہ ء علم سے مستعار لئے جاتے ہیں ، توان کی بے ثمر ی کا حساس کرنے میں دیر

سيس لكتى،مقنبائد تنقيد، تاريخى تنقيداورماركس تنقيداسكى مثاليس بين-

شاع حقیقی زندگی میں اپنے وجود، خارجی حقیقت یا معاشرتی مسائل کے بارے میں جو رقبہر کھتاہے، وہ بالعموم شعوری نوعیت کا ہوتاہ، بیرویہ اس کے ساج کے ا یک باشعور اور ذمه دار فرد ہونے کی توثیق کر تاہے، لیکن شعری سطح پر اسکی شخصیت مکمل تقلیب سے گذرتی ہے۔اس کار ویہ جتنا شعوری ہوتا ہے اتناہی،بلحہ اس سے زیادہ لاشعوری بھی ہو تاہے، شعوری سطح پروہ معاشرتی پابندیوں کو شحکرا کر ان کوہد فِ تنقید بناتاہے،اور تاریخی جریت کی نفی کر تاہے،اس طرح ہے اس کا شعوری عمل بھی ایک طرح کا"انداز جنون"، بن جاتا ہے، وہ ان جبلی، بشریاتی اور جمالیاتی مقتصیات سے بھی دوجار ہوتا ہے، جو اجتماعی منظوری ہے صرف نظر کر کے اس کے انفر ادی روّ بے پر اثرانداز ہوتے ہیں ،اور اس کے داخلی تج بے کو پیچیدگی سے ہمکنار کرتے ہیں، ان کی پیچیدگی میں اس وقت مذید اضافہ ہوتاہے، جبوہ اینے نفیاتی مسائل ومضمرات کا ادراک کرتا ہے۔ پس، شاعر کے لاشعوری اور نفسیاتی مہیجات کو نظر انداز کر کے صرف اس کے شعوری روّیوں کی توضیحات پر توجه کرنے سے شاعری کا کمپلکس کردار نظروں سے او جھل ہو جاتا ہے۔ ستر ھویں اور اٹھارویں صدی میں انگریزی میں کلا بیکی نظر ہے کے تحت شاعری میں ساج اور فطرت کی شعوری عکاس پرزور دیا گیا،اور شاعری حقیقت نگاری کی سطح ہے اوپر نہ اٹھ سکی، اس کے پر عکس انیسویں صدی میں رومانی روپے کے تحت شاعر نے اپنے داخلی وجود کی طرف مراجعت کی،اور شاعری لاشعوری سرچشمول کے قریب آئی،اور خواب بینی، جذبے کی فراوانی اور جادؤئی در یے شعری تجربے کی و سعتوں پر محیط ہو گئے۔

جمال تک مروجہ تنقید کا تعلق ہے، وہ بالعموم شعری ربھانات کا جائزہ لیتے ہوئے شاعر کی سابی آگی اور اس کی ترسیلیت کو اس کی اہمیت کا بیانہ قرار دیتی ہے، یہ عمل کس طرح تنقید کے نقاعل کی نفی کرتا ہے، اسکی وضاحت آگے چل کر کی جائے گی، فی الوقت دیکھنا یہ ہے کہ اس تنقیدی نظر ہے کا اگر کوئی مثبت پہلو ہے، تو وہ کیا ہے۔ شاعری

کو خارجی طور پر ساجیاتی تناظر میں دیکھنے سے تفقید زیادہ سے کر سکتی ہے کہ شاعر کی ارضی واہتنگیوں (جن کے مختلف مظاہر ہو سکتے ہیں) کے بارے میں اس کے شعری رویے کی نثاندہی کر سکتی ہے۔

ارضیت ہے واہم اردو شاعری میں قدیم زمانے ہے ہی ایک نمایاں ربھان کی حیثیت ہے موجود رہی ہے، اور مختلف صور توں میں ظاہر ہوتی رہی ہے، یہ بالخصوص فطرت کے حسن، سابی اور ثقافی رشتوں، اقدار، عشق اور عورت کی جسمانی خوبھورتی میں قابل شاخت رہی ہے۔ ارضیت ببندی کا ربھان صاف طور پر شعراء کے مادی الاصل شعور کا ذائیدہ ہے، اور اسکی پر داخت معاشرتی ماحول میں ہوتی ہے، اردو شاعری کا معتدبہ صد دیگر زبانوں کی شاعری کی طرح گردو پیش کی سابی اور ثقافتی زندگی کی رنگار گئی کے علاوہ فطرت اور عورت کے جمالیاتی کو اکف کی مصوری پر مرکوز رہا ہے، اس کے علاوہ شاعر شعوری طور پر اپنی نفسیاتی اور محسوساتی زندگی کی تصویر کشی بھی کر تارہا ہے، یہ گویا شخص حوالے ہے آگئی کی ایک ارضیت ہے۔ رشنگی کے طبعی میلان ہے جواز حاصل کرتی ہے۔

آگی کی یہ ارضیت ببندی معاشر تی نوعیت بھی اختیار کرتی ہے۔ یہ ایک بسیار شیوہ تجربہ ہے، جس سے شاعر گذرتا ہے، چنانچہ تاریخ کے بد لیے ادوار میں سابی نظام کے لغیرات، ثقافتی تصورات، فرداور جماعت کی آویز شوں، استحصالی قو توں کی بالادستی، عوام کی خشہ حالیوں، سیاسی جر، انسانی حقوق کی پامالیوں، تشدد کاریوں، جنگ، امن، اخلاتی کی خشہ حالیوں، سیاسی جر، انسانی حقوق کی پامالیوں، تشدد کاریوں، جنگ، امن، اخلاتی وال اور انسانیت کی بے تو قیری اس کی ذیل میں آتے ہیں، یہ تجربے ظاہر ہے تخلیقی عمل سے گذر کر ایک مقلب صورت میں وصلے ہیں، اور معاشر تی اصل کے باوجود بقول شالوو سکی "اجبیانے" یا تولد دیگر سے کا عمل سے گذر تے ہیں۔

خارجی اور معاشرتی شعور جمال بیشتر شعراء کے لئے شعری تحریک کا موجب ہے، وہاں ایسے شعراء کی تعداد مجھی خاصی ہے، جو مابعد الطبیعاتی مسائل کی آگھی کی مصوری ے سروکار رکھتے ہیں، شاعر شعور کی ایک ارفع سطیر "جیرت کدؤ عالم" کے بارے میں غور و فكركر تاب، اور متفسر انه اور مكاشفانه تجريول سے گزر تاب، اس ضمن ميں سوال پیدا ہوتا ہے کہ شاعر ، خواہ اسکے تجربات کی نوعیت معاشر تی ہو یا ماور ائی، سائنس دان ہے،جوزندگی اور کا ننات ہی کے تجربوں سے سروکار رکھتاہے، کیونکر ممیز ہوجاتاہے؟ یہ سوال بئیادی طور پر شاعر کے تخلیقی شعور (جس سے سائنس دان محروم ہے) کوزیر بحث لاتا ہے، ساتھ ہی بیشاعر کے پیرابیء اظہار پر بھی حکم لگاتاہے، یوں توشاعر بھی سائنس دان ی کی طرح خارجی حقیقت کے ادراک کواپنا مطمع نظر پیکا تاہم وہ محض اپنے نتائج فکر کی شعوری نوعیت پر قانع نہیں رہتا، کیونکہ اس کا تخلیقی شعور محض اسکی ذہنی قو توں کا زائیرہ نہیں،بلحہ اسکی داخلی شخصیت کی کلیت کاجو ہرہے ، لامحالہ میہ پیچید گی،گر ائی اور انو کھے پن پر محیط ہو جاتا ہے ،اور اپنی نوعیت کی بنا پر توضیحی پیراہیء بیاں کو تج کر ایک داخلی اور بالواسطه طریقه ءاظهار وضع کرتاہے، پیر طریقه ءاظهاراس کے اندرون میں پنینے والے اس پراسرار تخلیقی تجربے سے مربوط ہوتا ہے، جو شعوری ہونے سے زیادہ لاشعوری اور عقلی ہونے سے زیادہ وہبی ہے، یہ گویا اسکی وہ فنکارانہ حسیت ہے، جوای سے مخصوص ہوتی ے اور جوایک مخصوص طریقہء اظہار کی مقتضی ہوتی ہے۔ سائنس دان اس مربوط حسیت سے عاری ہوتا ہے،وہ اپنی شخصیت کے تعقلی عضر پر انحصار رکھتا ہے،اور حقیقت کے ادر اک کے لئے اس کو معروضی طور پر بروئے کار لا تاہے ، شاعر کی تخلیقی حسیت اسکی شخصیت کی جملہ قو توں سے تشکیل پاتی ہے، اور خود مختار انداظهار پر قادر ہوتی ہے۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہواکہ خلائے بے کرال میں کا ئنات کے مسلسل پھیلاؤ کے پیچھے جوبے پناہ قوت کام کررہی

ہے، وہی دراصل دوسرے طبیعی موجودات کی طرح انسان کی حیات کی ضامن بھی ہے، اوراس کو تمام عمر متحرک اور مستعد رکھنے کی موجب بھی ہے، یہ قوت خاص طور پران افراد کو سیماب یا رکھتی ہے،جواسکی کی نہ کی صورت میں آگی رکھتے ہیں،اورجواسکی وجہ ے اپ مخصوص شعبول میں کوئی نہ کوئی کارنامہ انجام دینے کے آرزومند ہوتے ہیں۔ ای قوت کار فیضان ہے کہ شاعر کی باطنی شخصیت میں تخلیقیت کی آگ سلکتی ہے، جو شعری تخلیقات میں رنگ ونور کے منظر ناموں میں جھلکتی ہے، یہ عام مشاہدہ ہے کہ آتش فشال بہاڑ بظاہر خاموش نظر آتے ہیں، مگر ان کاباطن کھو لتے لاوے کی آماجگاہ ہوتا ہے،جو کی وقت بہاڑ کی پھر ملی تھہ کو چیر کر اظہار کے راہے تلاش کر تاہے، اور آگ کے طوفان کی صورت میں اچھلتا ہے، آتش فشال بہاڑ کی سکونی حالت مخضریا طویل و قفوں کے لئے قائم رہ سکتی ہے، کین اس کا باطنی تحرک ہمہ وقت جاری رہتا ہے۔ بعید فنکار کا باطنی وجود تخلیقی حدت كى آماجگاہ ہوتا ہے، اور اس كے يمال مختصر ياطويل و تفول كے لئے شعورى سطح پر خاموشی کی حالت رہ سکتی ہے لیکن ان و قفول میں بھی اس کا جذبہ ء تخلیقیت لاشعوری گرائیوں میں فعال اور گرم کار رہتاہے ،اور کسی کمچے شعور اور لاشعور کے در میان کی دیوار کو گرا کر ہیجانی کیفیت میں بقول غالب ''آتئے چوسیل ''من کر فنکار کے ارادے یا مرضی کو بالاے طاق رکھ کر اظہار کے وسایل ڈھونڈھ نکالتاہے۔

جذبہ تخلیقیت وسیع تر معنوں میں اس بُنیادی جبلت کی ایک ارفع اور مهذب صورت ہے، جو مختلف ارضی اور ساوی مظاہر وآثار کے لئے محرک کاکام کرتی ہے، یہ جبلت خواہشِ نمود میں ڈھل جاتی ہے۔ چنانچہ انسان کی خواہشِ نمود زمین کی اس خواہش سے مماثل ہے، جو رنگارنگ بھولول، پیڑول، خوشبوؤل، زمز مول یا قتم قتم کی مخلو قات کی صورت میں نمودار ہوتی ہے۔ یہ دراصل وہی تند و تیز افرجی ہے، جو اظہار جائتی ہے، اور یکی کا نکات کی اصل ہے، اور اسے ازل سے ہی ود ایعت ہو جکی ہے،

## یہ کا مُنات چھپاتی نہیں ضمیراپنا کہ ذرہ ذرہ میں ہے ذوق آشکارائی

S. Sandyana

یمازلی خواہش ایک غیر معمولی قوت کے طور پر انسان کو لاشعوری طور پرود بعت ہوتی ہے۔اور بیر کی نہ کی روپ میں، خواہ وہ جنسیت ہو،ا ثبات وجود ہو،انانیت ہو، حسن پر تی ہو ، افتدار طلی ہویا ہوس زر ہویا تخلیقیت کاری بے محلااظمار کی متمنی ہوتی ہے۔ پیہ بُنیادی طور پر لاشعوری الااصل ہے تاہم انسان کی مفرد خصوصیت پیہ ہے کہ وہ شعور کی مدد ے اس لاشعوری جذبے ، جے فرائڈ لبیڈوے موسوم کرتاہے ، کواپنی وحثی حالت میں حد اظهار تک پر او راست جانے سے روکتا ہے، وہ اسکی تنذیب کرتا ہے، اور معاشرتی اور ثقافتی اداروں پارائج نظام اقدار کے تحت اسکی وحشت اور تندہی پر قابو پاکراہے مہذب، متوازن اور بالمعنی بناتا ہے۔ بیراس خواہش کو دبانے کا عمل نہیں بلحہ اس کے اظہار کے لئے منجے ہوئے اور شائستہ وسایل کی تلاش کاعمل ہے، یہ گویا جبلت کو جمالیات میں مبدل کرنے کا عمل ہے۔ کا نئات کے مظاہر میں جمال ایک طرف جبلت اپنی وحثی حالت میں مجلی کی کڑک، سلاب یا جنگل کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے وہاں فنون لطیفہ میں پیہ منظم اور تراشیدہ صورت اختیار کرتی ہے، اور یول جمالیاتی میلان کو ظاہر کرتی ہے، جمالیات کا تصور اشیاء کے منتشر اجزاء میں ترتیب، تناسب اور توازن کی تخلیق سے منسوب ہے، یہ گویا متخالف عناصر میں پیوستگی، پیٹرن سازی یا نظم کی عمل آوری ہے ، کا ئنات میں نظام سمتھیا ہے اپنے مداروں پرجو نظم اور تواز کے ساتھ گروش میں ہیں،جوایک طرح سے جمالیاتی صورت حال کااشار پیر ہیں اس طرح فطرت کی مخلو قات اور موجودات میں بھی جمالیاتی عمل کی نشاند ہی کی جاسکتی ہ، چنانچہ قوس قزح کے رنگ ، جو ئباروں کی متر نم روانی، و هوپ میں چمکیلی پھوار، آبشارول كاستكيت، سمندر كامدو جزر، خود رو پھولول كى ببار، باد صبح كے جھونكول كاد مبدم چلنا، مور کاناج، یاہر ن کی چوکڑیاں بھر ناحس کے متنوع جلوؤں کو پیش کرتے ہیں۔ فنکار کے یهال بھی اسکی جبلت تطهیر و توازن کے عمل کے تحت اظہار کی موزونیت ہے آثنا ہو کر

جمالیات کادرجہ حاصل کرتی ہے، جس طرح فطرت کے جمالیاتی مظاہر مثلاً پھولوں کے رسی اور شامی حواس کی تشفی کاباعث بنتی ہے، ای رنگ یاجو ئباروں کی نغمہ آفرینی، بھری، سمعی اور شامی حواس کی تشفی کاباعث بنتی ہے، ای طرح فن کے حیاتی تجربے جیم کے عمل سے گزر کر جمالیاتی نشاط کاسامال کرتے ہیں:

مناہے خاک سے تیری نمود ہے لیکن منابی میں ہے کو بکی و متابی

شعری تخلیق اپنی ماہیت اور اظہاریت کے لحاظ سے کا سُناتی عمل سے مماثلت كے بعض اور پہلو بھى ركھتى ہے، كائناتى قوت نامعلوم سے معرض وجود ميں آئے كے حاوى ر جھان کی غمازی کرتی ہے ،اور مکانی صورت یاشئیت میں ڈھل جاتی ہے ،لیکن پیر متنا قضانہ طور یر جتناا ہے وجود کوآشکار کرتی ہے اتنائی بلحد اس سے کہیں زیادہ پرد و خفا میں رہنے کے رجمان كو بھى ظاہر كرتى ہے۔ ويوويو ہم نے ويكارث كے حوالے سے كماہے كه "ويكارث خيال كو ته شدہ enfolded جبکہ مادہ کو پھیلا ہوا یعنی extended مانتاہے مگراس کے ( یعنی ڈیوڈ بوہم) کے نزد یک دونوں بیک وقت سمٹنے پر بھی قادر تھے،اور کھلنے پر بھی، فدیدید کہ حقیقت (Reality) کے اندر خود زمال کی کار کردگی بھی enfold ہونے اور unfold کے و ظائف پر مشتل تھی"ا۔ للذایہ کہاجاسکتاہے کہ کا ئناتی قوت صیغہ ءراز میں رہ کر بھی جس طرح بیک وقت منکشف ہونے کے متضاد امکانات پر حاوی ہے، اس طرح شعری تخلیق بھی یروؤر مزیت میں رہ کر بھی انکشافیت کی دعوت دیتی ہے۔ ھیحپئر کے ڈراموں یا دیوان غالب کے خلقی مہم کر دار کا اثبات کرنااور پھران کاشرح و تفییر کا متقاضی اور ساتھ ہی متحمل ہونااس متضاد رویے کا آئینہ دار ہے، مذید پُرآل، کا نئات ہی کی طرح تخلیق کا اسانی وجود بھی متغیر آہنگ کو خلق کرتا ہے اور با قاعدہ ترنم اور Rhythm سے متصف ہو جاتا ہے۔ تخلیق متنا قضانہ طور پر کا ئنات ہی کی طرح آزاد نہ اظہار پر اصرار کرنے کے باوجود ایک داخلی سٹم کی پائدی کرتی ہے، اور کا نئات ہی کی طرح طبیعی و جسمانی ا - اوراق (پهلا ورق) سالنامه جنوری، فروری ۱۹۹۹

صدیمدیوں کے باوجود ماورائی بلندیوں کی طرف پرواز کرنے، پھیلتے، یُرد جسنے اور متغیر اور متنوع صور توں کو خلق کرنے پر قادرہے۔

شعری تخلیق کا کناتی مظاہر سے مماثلت کے چند اور پہلو بھی رکھتی ہے، مماثلت كا ايك پهلويہ ہے كه فطرت كے مظاہر مثلا لاله وكل مخلف اجزاء كے ارتباط سے ا یک دلید ریس اجنبی صورت میں ڈھل جاتے ہیں ، بعینہ شعری تخلیق بھی مخلف اور متضاد المانى عناصرى تطبيق سے صورت پذير جوتى ہے، كائنات اپنر ازوں كوآشكار كرنے كے لئے ویکھنے والے کی نظار گی یازاویہ ء وید کی اضافی حیثیت کو تشکیم کرتی ہے، چنانچہ ہر تماشائی "فكر ہركس بقدر ہمت اوست" كے مصداق اپنى قوت ديد كے مطابق جلوؤں كوسميث ليتا ہے، یہ کھلی کتاب نہیں کہ ہر شخص کی دست رس میں ہے، بعیبۂ شعری تخلیق بھی قاری کے ذوق اور زاویہ ء نگاہ کے مطابق اپنے راز آشکار کرتی ہے اور اس طرح سے قاری اور قاری میں فرق کرتی ہے، شعری تخلیق کا نئات ہی کی طرح صور توں کے تقلیبی عمل کوروا رکھنے کے باوجود ایک دائمی حیثیت رکھتی ہے ،جووفت اور مقام کی حدیندیوں کی تکذیب کرتی ہے۔ شاع کے تخلیقی شعور اور کا کناتی ظہور میں مماثلت کی صرف میہ وجہ نہیں کہ دونوں کی اصل ایک ہے ،اور دونوں کے محر کات ایک جیسے ہیں، بلحہ اس لئے بھی ہے کہ شاعر کے تخلیقی شعور میں کا ئناتی عمل کی کار فرمائی رہتی ہے، یہ عمل کا ئناہ کی خلقی انرجی کو شاعر کے لاشعور میں تحلیل کر تاہے، اور اسکی باز آفرینی کے لئے بھی فضاسازگار کر تا ہے،ای کے فیضان سے شاعر کی شخصیت پہلتی پھولتی ہے،اوراس کے حسی اوراک کے علاوہ اس کے تخیل، شعور ،احساس اور لسانی آگھی کی تشکیل اور عمل آوری میں اپنا موثر کر دار ادا كرتى ہے،اس كا بنيادى وظيفه سے كه وہ تخليق كے عمل سے گزرے،اور شاعر كے ذريعے وہ تخلینِ مررکے عمل سے گزرتی ہے،اس لئے شاعر کو نا قابل تسخیر تخلیقی جذبے ہے آشنا كرتى ہے، انسان چونكه ارضى مخلوقات ميں سب سے زيادہ افضل اور اشرف ہے، اس كے لئے اس کے باطن میں ارضی جو ہر کے تمام و کمال مر تکز ہونے ہے انکار نہیں کیا جاسکتا، وہ

صرف ارضی جوہر ہی کی تجیم نہیں بلعہ کا کناتی خواص کو بھی اپنے اندر سمونے کے رجمان کی پابندی کرتاہے ،اور بیاسکی تخلیقی فکر کو انگیز کرتے ہیں۔

شاعر کا ئنات کے مماثل تخلیقیت کے نا قابل تسخیر جذبے کی بنا پر ایک مفرد كا ئناتى حيثيت حاصل كرتا ہے،اس كے وجود ميں،جو في الاصل كا ئنات اصغر كاور جدر كھتا ہے، کا نناتی توانائی پوری تندہی کے ساتھ سرگرم عمل رہتی ہے، اور خود مرتکزیت میں بدل جاتی ہے، اور تخلیقی عمل کے تحت اپنی قلب ماہیت کر کے نادیدہ صور توں اور و قوعول میں و صلنے کی ازلی جاہت کا اظہار کرتی ہے، یہ تخلیقی توانائی شاعر کے یہال خود اظهاریت کے جذبے کا متباول بن جاتی ہے، یہ اسکی شخصیت کی بعض ویگر نفساتی کیفیات مثلاً اسکی انانیت کی صورت بھی اختیار کرتی ہے۔ غالب کی انانیت اور اقبال کی خودی کے تصور کو اسکی ایک صورت قرار دیا جاسکتا ہے، یہ تخلیقی توانائی ہی کا فیضان ہے کہ شاعر زبان پر متصرف ہو کرایے گئے ایک مناسب و موزون ذریعہء اظہار کے طور پر بَریخ پر قادر ہو جاتا ہے۔ای طرح موسیقار کواس کی ہدولت صوت و صدا کے زیر وہم کو خلق کرنے کی صلاحیت نصیب ہوتی ہے ،ر قاصہ اس کے زیر اثرا ہے خوبصورت جسم کو متوازن حرکتوں کے طفیل جلیوں کی نمود ہے آشنا کرتی ہے، مصور اس سے تحریک پاکر رنگوں کی آمیزش سے متنوع صور توں کو خلق کر تاہے ،اور سنگ تراش پھروں کی بیئے سازی میں ، "رقص بتان آذری" کاتماشاکر تاہے ،ای طرح شاعر اپنے ذریعہ ءاظمار یعنی زبان پر قادر ہو کر اپنی تخلیقی قوت کولفظ و پیکر میں پیش کر تاہے۔

چونکہ جذبہ ء تخلیقیت کا اظہار فنکار کا انفرادی بھل ہے، اس لئے اے فرد کی تخلیقی توانائی کے شعور کی کرشمہ سازی ہے، ہی منسوب کیا جاسکتا ہے۔ فنکار کی اختساسی یا تخلیل امکان خیزی میں کوئی حدیدی ہویا اس کے وسیلہ ء اظہار میں روایت زدگی ہوتو فوری طور پر اس کے تخلیقی ذہن کی نارسائی کا احساس ہوتا ہے، اس کا ایمائی یا بالواسط اظہار بعض او قات اسکی تخلیقات میں بھی ملتا ہے، اور نفسیاتی تنقید کے تجزیے کے لئے مناسب مواد کی

فراہمی ممکن ہو جاتی ہے، چنانچہ فکشن یا شاعری میں ایسے تجربات کی نشاندہی ہو سکتی ہے، جو بچن کی ممکن ہو جاتی ہے ہ جو بچن کی محرومیوں، جنسی گھٹن یا احساس کمتری کی غمازی کرتے ہیں۔ کا سُناتی توانائی جو فنکار کے بیمال اظہار چاہتی ہے، ساجی یا ذہنی موانعات کی وجہ ہے دب جاتی ہے، اور اس کا شعور شاعر کی تخلیقات میں ظاہر ہو تا ہے۔

شاعر انفرادی سطح پر اپنے تجربے کے خوب اور ناخوب اور وقیع اور غیر وقیع اور غیر وقیع اور غیر اپنے جربے اور پیراپیء اظہار میں مطابعت یا عدم مطابعت کا فیصلہ کرتا ہے، اور پیر پہ فریضہ معروضی سطح پر نقاد انجام ویتا ہے، ای طرح جو شعراء اپنی جودت طبع ہے کام نہ لے کر روایت کی اند ھی تقلید کرتے ہیں وہ یا تو تخلیقی طور پر بانچھ ہوتے ہیں یا اس سے مصف، و نے پر اس کے صبح مصرف پر قدرت نہیں رکھتے، ان کے پُر عکس جو شعراء اپنی باطنی قوت کے مطابق لسانی ہیئے کو وضع کرتے ہیں، وہ بلاشبہ تخلیقی کارگزاری کا حق اوا کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں شخلیقی ایک کی بدولت لسانی حدید یوں کو عبور کر کے ان عام علوم و سعتوں پر عاوی ہو جاتا ہے، جو زمال و مکال کے اس کے شعور کے حوالے ہے اور خودان کا جزو اعظم ہونے کی بیاپر اس کے لئے قابل تنظیر ہیں، اور اس سے اس کے تخلیقی غمل کا جواز میا ، و جاتا ہے۔

0

شعری تخلیقیت کی مابئیت پر اظهار خیال کرنے کے بعد اسکی مقصدیت یا معنویت کی تعظین کا مسئلہ سامنے آتا ہے ، یہال ان نظریات کا اعادہ کرنے سے گریز کیا جائے گا، جواس

ضمن پیں پیش کئے جاتے رہے ہیں ، یہاں پر اس عامتہ الورود نظر یے کی عدم معنویت کا ذکر کر ناضر وری ہے کہ شاعری شاعر کے ضحصی کوائف، نفیاتی مسائل یا اسکے تاریخی یا معاصر عمد کے حالات کے اظہار کا وسیلہ ہے۔ اس بات پر پھی زور دینا مطلوب ہے کہ شاعری تنجیل پذیر ہو کرایک آزاد اور حرکی وجود کی حامل ہو جاتی ہے ، اس نظر یے گی رو سے شاعری کی مقصد یہ اس نظر یے گی رو سے شاعری کی مقصد یہ سائی تشحیلیت ہے ایک تخیلی تجربہ خلق شاعری کی مقصد کے علاوہ اس کیا جائے ، جو جمالیاتی اور تفکیری امکانات کو خلق کرنے پر قادر ہو، اس مقصد کے علاوہ اس کیا جائے ، جو جمالیاتی اور تفکیری امکانات کو خلق کرنے پر قادر ہو، اس مقصد کے علاوہ اس کے سوا اور ہے کہ شعری عمل شاعر کا انفرادی عمل ہے ، لیکن شاعر کے کرنے کے متر ادف ہے۔ یاور ہے کہ شعری عمل شاعر کا انفرادی عمل ہے ، لیکن شاعر کے کا کانات کے ظاہری اور باطنی رشتوں کی بنا پر اس کا عمل کا کناتی حیثیت کے مماثل ہے ، جو پورے جلال و جمال کے ساتھ ہر لحظہ جاری ہے ، اور نیا طور اور نئی بَر قِ مَخِل بن جاتا ہے :

ہر لحظہ نیا طور، نئ بَرقِ عَجَلَ الله کرے مرحلہ شوق نہ ہو طے

تخلیق کاری کا عمل کا کاتی عمل کی طرح سراسر اسراری ہوتا ہے، اور لوگوں کی فہم و فراست سے ماورا ہوتا ہے، لوگ عادت اور روایت کے اسر ہو کر اپنی عمریں تمام کرتے ہیں، روز مرہ کی تکر اریت، سطحیت اور عمومیت ان کے دل وماغ پر حاوی ہو کر انھیں اشخاص، اشیااور مظاہر کی اصلیت، حسن اور ندرت کو پہچانے کی صلاحیت سے محروم کرتی ہے، اور وہ بینا ہو کر بھی نابینا ہوتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کی ہدایت کے لئے انبیا مبعوث ہوئے ہیں، جوان کو وحی سے زندگی کی سچائیوں کا احساس دلانے کے علاوہ کا کناتی مسائل کی اہمیت سے آگاہ کرتے ہیں تاکہ وہ کا گنات میں اپنے اصلی مقام کو پہچان کر ایک متوازن اور پر سکون زندگی گرار سکیں، شاعر حیات و کا گنات کی سچائیوں کا اور اگر کھتا ہے، اس کی ناقی مسائل کی بر سکون زندگی گرار سکیں، شاعر حیات و کا گنات کی سچائیوں کا اور اگر کھتا ہے، اس کی ناقی دل وجود "میں اترتی ہے، وہ کا گناتی رموز کو بے نقاب کر تا ہے، اور سے مجوزاتی کام وہ متن کے در یعے انجام دیتا ہے، چنانچہ متن قار کین کے لئے جذب و کشش کامر کزین جاتا

ہ،ایسے قار کین متن کے اسانی اور ہیئتی آداب ولوازم کی آگھی رکھتے ہوئے اس کے واضلی تج بے کا شعور پیدا کرتے ہیں۔ ظاہر ہے متن شہریت ، عادت اور کاروباریت کے حاوی دباؤ کے تحت لوگوں کو، جو فطری حساسیت سے محروم ہوجاتے ہیں، پھر سے زندہ کرتا ہے، اور ان کو زندگی اور فطرت کے جمالی اور جلالی پہلوؤں کا احساس و لا تاہے، اور ان کو اپنی شخصیت کے خود پر منکشف کرنے کا عرفان عطاکر تا ہے۔ یہ کام وہ زورِ خطابت ، تر میلی ذرا لعے یا ر غیب و تحریص سے نہیں کرتا بلحہ ایک مخصوص لسانی ترکیب سے انجام دیتا ہے۔ ایسا کرتے ہوئے وہ لسانی عمل پر جبر روا نہیں رکھتا ، بلحہ آزاد انہ کار گزاری کو پنینے کا موقع دیتا ہے، یہاں تک کہ شاعری بقول بُروکس"اس قابل بناتی ہے کہ اسکی و نیامیں زندہ رہنا کیسا محسوس ہو تاہے ، عشق کرنا ، نفرت کرنا ، کسی شخص کو ضمیر کے کچو کے لگنا ، غروب آفتاب کو و کھنا، یا بستر مرگ کے نزدیک رہنا یاکی کاز کے لئے مرنا کیمامحسوس ہوتاہے"۔اس سے تاہم یہ بتیجہ متنظ نہیں ہو تاکہ متن کا خارجی دنیاہے کوئی راست رشتہ قائم ہو جاتاہے ،اییا نہیں ہوتا، کیونکہ متن اپنے اسانی عمل ہے ایک قطعی فرضی دنیا کو خلق کرتاہے، جس میں فرضی کر دار و واقعہ کے عمل اور رد عمل ہے ایک ڈرامائی صورت حال وجود میں آتی ہے۔ قارى يہ جان كر بھى كہ وہ متن كے حوالے سے حقیقت سے فرضیت كى جانب سفر كرتا ہے، ا ہے قدم نہیں رو کتا، بلحہ وہ بیش از بیش اسکی و لفریبی اور کشش میں کھوجا تا ہے ، اور اس کے مقابلے میں حقیقیت کی فروما لیکی اور بے رنگی ہے اُوب جاتا ہے، یمال تک کہ فرضیت اس کے لئے حقیقت کا نغم البدل بن جاتی ہے۔ فرضی داستانوں ، حکایتوں ، اساطیر اور خواہوں ہے اسکی دلچیسی کی ہی دلیل ہے ،انسان کے اس رویے کا تعلق اس کے جبلی خواص ہے ہے ، جو اس کی فطرت ٹانیہ بن جاتے ہیں، یمی وجہ ہے چہ شیر خوار گی کے ایام ہی ہے خیالی جن، دیو، پری اور باد شاہوں کی فرضی کہانیوں میں دلچیبی لیتا ہے۔ تحلیل نفسی نے اس موضوع پرسائنسی بنیادوں پر تحقیق کر کے کئی حقائق کومنظر عام پر لایا ہے۔

ایس، شاعری کوایک وسنیج تر کا ئناتی تناظر میں دیکھنے ہے اسکی اصل اور ماہیت کی

تفہیم و تحسین کے لئے ایک نیا زاویہ و نگاہ سامنے آتا ہے۔ اس سے شاعری کو موضوعیت اور مطقیت کی عاید کردہ حدید یوں کو عبور کرنے اور آزاد فضا میں بختس واستفہام کی منزلوں سے گذرتے ہوئے کشف وعرفان کی ارفع بلندیوں کو چھونے کی قوت حاصل ہوتی سے۔ رہی تنقید تو اس نقطہ و نظر سے اسکے نفاعل کی تعین کے بارے میں پھی از سر نوغور کرنے کی ضرورت لاحق ہوجاتی ہے۔

一ついちかっているうとなるということというこう

تقید سے یہ توقع تائم ہو جاتی ہے کہ وہ متن کے اسانی اور ہیئتی عناصر کے گرے تجربیاتی مطالع سے اس کے اندر وجود پذیر تجربے کے اس داخلی نظام کا پنة لگائے جو رشتوں اور تلاز موں کی باہمی تطبیق کی صورت میں قابل شناخت ہو تا ہے۔ ظاہر ہے نقاد کا یہ کام کہ وہ تخلیق میں کی ایسے معین خیال یا ٹھوس موضوع کی نشاندہی کر سے جے تخلیق سے الگ کیا جا سکے ،اپنی عدم معنویت کی بنا پر منسوخ ٹھر تا ہے ، نتیجاروا بی تنقید لا یعنی ہو جاتی ہے ، یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جس طرح حیات وکا کنات کے پھیلاؤ کی لحظ بہ لحظ تغیر و تقلیب کی کوئی معینہ صورت نہیں ،ای طرح متن جو کا کناتی فنامنا کی ہی ایک خود مر شکر تھنیری صورت ہے ، کوئی معینہ صورت نہیں ہو گئی ، یہ زمال و مکال کی مانند تو سیج اور تعلیق کے مطابق کا کنات مسلسل اور پیچیدہ مخل ہے گزر تا ہے ، اور ہر آن نو بہ نو جلوؤں کو خلق کر تا ہے ، سائنس کے نظر یے کے مطابق کا کنات مسلسل تغیر کے عمل سے گزرتی ہے ، تنقید اگر سائنس کے نظر یے کے مطابق کا کنات مسلسل تغیر کے عمل سے گزرتی ہے ، تنقید اگر سائنس عمل سے گزرتی ہے توہ یہ آئی ہے کہ اوب جو خارجی کا کنات کی آگر سائنسی عمل سے گزرتی ہے توہ یہ آئی ہے کہ اوب جو خارجی کا کنات کی آگر سائنسی عمل سے گزرتی ہے توہ یہ آئی ہے کہ اوب جو خارجی کا کنات کی آگر سائنسی عمل سے گزرتی ہے توہ یہ آئی ہے کہ اوب جو خارجی کا کنات کی آگر سائنسی عمل سے گزرتی ہے توہ یہ آئی ہے کہ اوب جو خارجی کا کنات کی آگر سائنسی عمل سے گزرتی ہے توہ یہ آئی ہے کہ اوب جو خارجی کا کنات کی گھر

تخلیق کاایک داخلی عمل ہے، کی قطعیت کا پابند نہیں، یہ قاری اور قاری ہے ایک اضافی رشتہ رکھتا ہے، یہ دراصل اس صورت میں ممکن ہے جب ساختیاتی شعریات کے پیش نظر بھول کلر" یہ بات تعلیم کی جائے کہ یہ تشریکی نہیں، یہ چرت انگیز تفیریں پیش نہیں کرتا، یا دفر وں کو حل نہیں کرتا، یہ قرات کے عمل کی تھیوری ہے"، کلرنے صاف طور پر کہا ہے کہ ساختیاتی تجزیہ معنی کی جانب نہیں پُڑو ھتا، یا متن کا راز دریافت نہیں کرتا۔ بارتھ نے ای نقطہ و نظر سے متن کو بیاز سے مشلہ کیا ہے،"جو پر توں کا مجموعہ ہے، اور جس کا جسم آخر میں کوئی دل، کوئی مغز، کوئی راز، کوئی اصول کچھ بھی نہیں رکھتا، سوائے اپنی پر توں کی لا محدودیت کے "ربیر کیف، کا نماتی عمل سے مما ثلت کی بنا پر متن تجرب اپنی پر توں کی لا متنا ہیت پر حاوی ہو کر قاری اور قاری میں فرق کر تا ہے :

## كام يارول كا بقدركب و دندال نكلا

عام طور پر کما جاتا ہے کہ تخلیق کے لمانی نظام میں پیوست اسراری تجربے کی شاخت کا کام وہی نقاد بطریق احسن انجام دے سکتا ہے، جو خود بھی تخلیق کار ہو،ایلیٹ کی مثال سامنے کی ہے، لیکن اس نظرے کو کلتے کی حیثیت نہیں دی جاسکتی، کیو نکہ ایسے نقادول کی کمی نہیں جو خود کی وجہ سے تخلیق کاری میں حصہ نہیں لیتے تاہم جو تخلیق کے بطون میں از کراسکے محرکات و مظاہر کی نقاب کشائی کرتے ہیں۔ رچرڈس، ایمسن، بُروکس، سید عبداللہ، گوپی چند نارنگ اور وارث علوی اس کی مثالیں ہیں۔ یہ لوگ اپنووق، نظر اور آگی کی بدولت تخلیقیت کے رموز کو منکشف کرنے میں غیر معمولی مہارت رکھتے ہیں۔ لیسنگ نے کہاہے"ہر فن کا نقاد جو تاہے، اس کے نام رون کا نقاد جو تاہے، اس کے اندرون میں تمام قواعد کی شہادت ملتی ہے۔ اس کے اندرون میں تمام قواعد کی شہادت ملتی ہے"۔

الغرض تخلیق کے رموزی تجربے تک رسائی حاصل کرنااور قاری کواس میں شریک کرنا تنقید کا بخیادی کام ہے، یہ کام تخلیق کی لسانی اور ہشیتی ساخت کی تجزیہ کاری ہے۔ یہ کمکن ہے، تجزیہ کاری کے نام پربالعموم جو مطالعے کئے گئے ہیں، وہ متن کے کلی سے بی ممکن ہے، تجزیہ کاری کے نام پربالعموم جو مطالعے کئے گئے ہیں، وہ متن کے کلی

نظام سے تعرض کرنے کے جائے اس کے جزوی اجزا سے متعلق کئے جاتے ہیں، ان مطالعات میں بالعموم دوطریقوں کو روا رکھا گیاہے:

(۱) متن کے الفاظ کے لغوی معانی کی نشاندہی ہے اس کے کلی معنی کی وضاحت،

(۲) متن کے بعض الفاظ پر توجہ مرتکز کر کے ان معانی کی کڑیوں کو ملانا جو شاعر سے منسوب کئے جائیں،

ان دونوں طریقوں میں تجزیہ نگار متن کے داخلی تج بے کو مس کرنے کے بجائے ان مطالب و نظریات کی تشر تے کر تاہے ،جو متن سے کوئی علاقہ نہیں رکھتے حتی کہ بعض صور تول میں ان کار شتہ خود شاعرے بھی تکلفاً ہی قائم کیاجاتا ہے۔ ہاں اگر ان کار شتہ شاعر کی حقیقی زندگی سے ہو، یاابیا باور کیاجائے، تو پھی متن شنای میں ان کا کو فیارول نہیں ر ہتا۔ انگریزی میں تجزیاتی تنقید کی شروعات رچرڈس نے کی ، اور اس کے بعد کئی امریکی نقادول مثلاً رین سم، ایلن میٹ، ایمیس اور بُروکس نے اسکی پیش رفت میں نمایاں حصہ لیا، اردو میں وزیر آغا، گوپی چند رنگ اور فاروقی نے اس نوع کے تجویے کئے لیکن مشرق و مغرب میں تنقید کا تجزیاتی عمل آخر الامر شعر کے موضوعی کردار ہی کی جانب راجع ہوتا ہے۔ یہ سیج ہے کہ ہیئتی نقادوں نے منشائے مصنف کو پس پشت ڈال کر متن ہی کو مرکز توجہ بنایا ہے، مگروہ متن کے اسانی اور ہیئتی مطالعے کی نتیجہ خبزی پر زور و سے ہیں، یعنی اس کے معنی و مطلب کے استخراج کو نظر انداز نہیں کرتے، اس طرح سے وہ تجزیاتی مشقت سے گزر کر اس چیز کو حاصل مطالعہ قرار ویتے ہیں، جو متن میں ہے ہی نہیں۔ موجودہ دور میں پس ساختیاتی تنقید نے ہیئتی تنقید کے اس طریقہ و کار کو مسترد کیا،اور سے نظریہ پیش کیا کہ تجزیہ کاری سے شعرے معنی کی کشید کاعمل غیر متعلقہ ہے، کیونکہ تخلیق میں ،اسکی روے معنی کی نہیں ، بلحہ شعریات کی موجو گی کی شہادت ملتی ہے ،جو وحدانی معنی کو مستر د کرتی ہے ،اس ضمن میں گذشتہ نمیں بر سول سے میرا یہ موقف رہاہے کہ تخلیق سی معنی یا خیال کی ترسیلیت ہے کوئی سروکار نہیں رکھتی ، یہ ایک امکان خیز تخیلی فضا، جو لسانی عمل کا بنیجہ ہے، کی تفکیل کرتی ہے، اس میں کردار و واقعہ کے تعمل ہے جو تجربہ الکمر تاہے، اور جسس اور تخیر کو انتخت کرتے ہوئے مالیاتی تقاضوں کی جملت کی جانب سفر کرتا ہے، اور جسس اور تخیر کو انتخت کرتے ہوئے جمالیاتی تقاضوں کی جمیل کرتا ہے۔

تج بے تک رسائی حاصل کرنے کے لئے نقاد کو تجزیہ کاری کی عمل آوری لازی ے۔ میں نے عملی تقید میں تجزیاتی طریق کار کو بَریخ کی سعی کی ہے، لیکن مروجہ تجزیہ نگاری ہے ہٹ کر میں نے تجزیے کے اکتثافی عمل کوروا رکھا ہے، اسکی روسے متن کے الفاظ کا تجزیہ اس طرح نہیں کیاجاتا کہ ان سے معنی و مطلب کی کشید کی جائے۔ابیا تجزیاتی عمل پوسٹ مار تم کا عمل ہے ، جے تخلیقی تجزیہ کاری رو کرتی ہے۔ تخلیقی تجزیہ کاری الفاظ کے ر شتول اور تلازمول كاادراك كرك ان كے باہمی تعمل سے ابھر نے والی ایك فرضی صورت حال کودریافت کرتی ہے جو کردار و واقعہ کے عمل سے ایک ہمہ گیراور حرکی وجود پر محیط ہو جاتی ہے۔اس لئے میہ الفاظ کے داخلی عمل سے اس رموزی تجربے میں شرکت کا عمل ہے،جو آہتہ آہتہ منکشف ہو تاہے، میں نے اس طریق تجزیہ کی شروعات "اقبال اور غالب "(۱۹۷۸) ہے کی ہے، اسکے بعد "ناصر کا ظمی کی شاعری "(۱۹۸۲)اور "کار گہ شیشہ گری۔ میر کا مطالعہ "(۱۹۸۲) میں اے يَر نے کی کوشش کی، جمال تک مجھے ياد ہے ميں نے اس طریق نفتہ کو چھے دہے ہی عملانے کی طرف توجہ کی ہے ،اور پھر کئی قدیم و جدید شعراء کے تجزیاتی مطالع پیش کئے، اس نظریے کے بارے میں، میں نے "کارگہ شیشہ گری" کے دیباہے میں بعض خیالات کا ظہار کیا ہے، بعد میں اس کتاب کا ایک متعلقہ ا قتباس میں نے "معاصر تنقید" (۱۹۹۲) کے ابتدائی صفحے پر درج کیاہے ، ملاحظہ سیجئے : (۱) "شاعری بئیادی طور پر ایک طلسم کارانه تخلیقی فن ہے، شاعر لفظو پیکر کے علامتی برتاؤے تجربات کے طلم کدے تخلیق کرتاہے،ان طلسم کدوں تک عام قاری کارسائی ممكن سيس،اس لية ايك صاحب نظر نقاد كى رہنمائى ناگزىر بن جاتى ہے"۔ " تنقید کا کام، جیسا کہ ذکر ہوا، شعری لسانیات کے وسلے سے تحلی دنیا کی سابیہ

گول فضاؤل میں ضاعقہ پوش و قوعات کی شاخت کرنا ہے، اور قاری کو اان کی ندرت،
معنویت اور جمالیاتی تا خیر کا احساس د لانا ہے بعنی تنقید کو ایک اکتشافی کر دار انجام دینا ہے"۔
اقتباسات ہذا کے علاوہ میں نے دونوں کباد ل میں اپنے تنقیدی موقف کو پیش
کرنے کی کوشش کی ہے۔خاص کر 'کارگہ شیشہ گری" میں اس کی عمل آوری کے امکانات
کو کمر و نے کار لانے کیلئے خاصی تفصیل ہے کام لیا ہے، تاہم یہ بعض معاصرین، جن میں
ایسے لوگ پیش پیش بیں جو فن کو نظر ہے کی بھین چڑھاتے رہے ہیں یا جو فن اور نظر یے
کوآپس میں گڈٹہ کرتے رہے ہیں، کے گلے ہے نہ اتر سکا، اور وہ اس سے جزیز ہوگئے، انہوں
نے تنقید کے اس طریق کار سے اپنی لا علمی کی بِنا پر شکوک کا اظہار کرتے ہوئے غیر متعلقہ
خیال آرائیوں سے کام لیا۔ سید محمد عقیل نے اپنی خود نوشت ''گؤ دھول'' میں استہزائی انداز
میں لکھا:

"۔۔۔۔اور اپنے خیال میں تنقید نگاری کے ایک نے سکول کی انہوں (حامدی کا شمیری) نے بئیاد ڈالی،اوروہ ہے اکتشافی تنقید" (ص۲۵۳)

ای طرح ڈاکٹر فضل امام، جو کہ اردو کے پروفیسر ہیں، نے "اندازے" ہیں "معاصر تنقید" پر تبصرہ کرتے ہوئے اپنی "علیت اور وسعت نظری" کا مظاہرہ کرتے ہوئے میں جنبش قلم "یک رخانہ "اور "تعصّباتی "اور نہ جانے کیا کیا قرار دیا۔ اکتثافی تنقید کی اصطلاح سے حدور جہ ہڑ پُرداکر موصوف نے میرے بارے ہیں یہ گل فٹانیاں کیں :

\*\* "فاضل مصنف اپنی جس نئ"اکتثافی تنقید "کا ذکر فرماتے ہیں،وہ اردو میں ہی کیا یور پی زبانوں میں بھی تقریباً ناپید ہے۔

\* غالبًا پروفیسر حامدی کاشمیری کچھ اس طرح کی اکتشافی تنقید کے ایک نے دبستال کے بانی بکنا چاہتے ہیں۔

البركف، مين ات تعصباتي تنقيد يرمحمول كرون گا-"

رج بالا چندا قتباسات سے (حالا نکہ اصل عبار تیں طولانی ہیں) ہی موصوفین کے میرے اور میرے نظریہ ، نفلا کے بارے میں حد درجہ متعصبانہ ، غیر استدلالی اور معانداندرویوں کا اندازہ لگانا مشکل نہیں۔

اپنبارے میں ان کے تنقیعی رویے کو ان کا ذاتی مسئلہ قرار دے کے ، اور اکتفافی تقید کے بارے میں ان کے طزیہ اور استہزائی رویوں کوان کی لاعملی پر محمول کر کے میں نے خاموشی اختیار کی ، لیکن جب ڈاکٹر قمر رئیس نے "معاصر تقید" کا اپن رسالے میں ذکر کر کے اے موجودہ صدی کی ایک گمر اہ کن کتاب قرار دیا ، تو میں نے اپن نظریہ ء فن کے بارے میں منصوبہ بعد طریقے سے پھیلائی جانے والی غلط فنمیوں کا ازالہ کرنے کی ضرورت کو محسوس کیا ، اس زمان خیں اردو سروس سے "معاصر تقید" پر ڈاکٹر خایق انجم ، ڈاکٹر خور شید احمد ، شافع قدوائی اور ڈاکٹر افضال حسین کے ماہین جو مباحثہ نشر ہوا ، اس میں مذکورہ کتاب کو میرے طریق نفتہ کے حوالے سے جہاں فکر انگیز قرار دیا گیا ، اور اس طریق نفتہ کی عمل آور کی کی صحت کے بارے میں بعض شبمات کا اظہار بھی کیا گیا ، اور حریج مین نفتہ کری "کے میش لفظ میں درج متذکرہ بالا اقتباسات کو ہی مرکز تو جہ بنایا گیا ، اور موٹے طور پر تین اعتر اضات کو وارد درج متذکرہ بالا اقتباسات کو ہی مرکز تو جہ بنایا گیا ، اور موٹے طور پر تین اعتر اضات کو وارد

(۱) یہ کما گیاکہ میں نے شاعری کو"طلسم کارانہ تخلیقی فن"قرار دے کر یا" تجربات کے طلسم کدے تخلیق کن "قرار دے کر یا" تجربات کے طلسم کدے تخلیق کرنے "کے بیان ہے اپنی بات کو واضح اور معروضی انداز میں پیش نہیں کہا ہے ، بلحہ تاثراتی انداز بیال سے کام لیا ہے ، جو قاری کے حیطہ وادراک میں نہیں آئیا۔
آسکنا۔

(۲) فن کے "اسراری جلوؤں" کی وکالت کرنے سے میں نے شعر میں معانی کی حیثیت کو مشکوک کیا ہے۔ حیثیت کو مشکوک کیا ہے۔

(٣) میں نے منصف کے جائے متن کوم کز توجہ بناکر ہیئتی تنقید کے طریق کار کو

متذکرہ مباحثہ کے حوالے سے میر نظریہ عنقر پر کئے گئے اعتراضات بعض اور کے ذکر کی ضرورت غالبًا پیش نہ آتی، اگریہ یاان سے ملتے جلتے اعتراضات بعض اور حضرات کی جانب سے بھی نہ کئے گئے ہوتے، اور اس سے زیادہ اہم بات یہ کہ اگریہ پیش نظر مقالے میں پیش کردہ تنقیدی اصولوں (postulates) سے بالواسط یا بلاواسط تعرض نہ کرتے، اس لئے اس ضمن میں چند معروضات پیش ہیں :

اعتراص نمبر(۱) كبارك ميں يہ عرض ك شاعرى كو" طلسم كارانه تخليقي فن" کہر میں نے شاعری کی ماہیت، یعنی اس کے تعلی کر دار کواستعار اتی پیرایہ ، بیاں میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے،اوب کے معمولی سے طالب علم کے لئے بھی یہ پیرایہ ، بیال تفهیم کامسکہ پیدائمیں کر سکتا، کی بات کے اظہار کے لئے استعاراتی پیراہیء بیال اختیار كرنے كى ضرورت (نثر اور نظم دونوں ميں) اس وقت پيش آتى ہے، جب اظهار طلب موضوع پیچید گی اور وسعت پر محیط ہو، شعری تجربے کی معجز کارانہ نوعیت کو دو ٹوک الفاظ میں معرض اظهار میں لانا آسان نہ تھا،اس لئے اسے "طلسم کارانہ تخلیقی فن" کے استعارے میں برتا گیا ہے۔ یوں بھی اگر شاعری کے بارے میں قدیم وجدید آراء کو زہن میں رکھا جائے، توان میں سے متعدد آراء شعر کے طلسمی عمل کے بیان سے ہی متعلق رہی ہیں، چنانچہ افلاطون سے لے کر عہد حاضر تک کتنے ہی نقادوں نے فن کے طلسم کارانہ عمل کی و کالت کی ہے ، کتنے ہی تخلیق کاروں نے بشمول غالب فن کو طلسم یاا عجاز قرار دیاہے ،اور پیہ اس لئے کیا گیاہے کہ فن کو غیبی یاو ہی سر چشموں سے جوڑ دیا گیاہے ،اس لئے شاعری کو " طلسم كارانه تخليقي فن" قرار دے كر ميں نے كوئى قابل اعتراض ياغير مانوس بات نہيں كى ہے۔ ظاہر ہے معترضین کی جانب سے کئے گئے اعتراض میں کوئی وزن باقی نہیں رہتا، یہ بات قابل ذكر ہے كہ ميں نے "كار گه شيشه كرى" ميں بى اول الذكرير يكراف كے ساتھ بى دوسرے پر مگراف میں استعاراتی انداز بیان کو تج کر ٹھوس تنقیدی زبان کو بَرتاہے، اور " تحیلی دنیا" اور "اس کے وقوعات" کو بیان کیا ہے ، جے معترضین نے بالکل نظر انداز کیا ہے جو تعجب خیز ہے۔ اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات ہے کہ پوری کتاب ( یعنی معاصر تنقید) جو تنقیدی تناظر میں شاعری کی ماہیت کی تعجین و تفتیش کو بھی ابنا موضوع بناتی ہے کو میسر نظر انداز کر کے اس کے ایک ابتدائی صفح پر مندرج ایک اقتباس کو ہی اعتراضات کی اساس منایا گیا ہے ، جس کا ظاہر ہے کوئی جواز نہیں ، اور بید اعتراض پر اے اعتراض ہو کے رہ جاتا بنایا گیا ہے ، جس کا ظاہر ہے کوئی جواز نہیں ، اور بید اعتراض پر اے اعتراض ہو کے رہ جاتا

دوسرا اعتراض اس مفروضے کی بناپر کیا گیاہے کہ میں نے شعر میں "اسراری جلوؤں" کی و کالت کرنے سے معنی کی اہمیت کی تخفیف کی ہے یا سے مشکوک بناویا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ میں نے اتنائی نہیں کیا ہے ، بلحد اس سے بھی آگے ایک قدم بروصایا ہے ، لیمی میں نے شعر سے معنی کی لا تعلقی پر زور دیا ہے۔ میرے خیال میں شعر تجربے ہے نہ کہ معنی ے سرو کارر کھتاہے، تنقید بنیادی طور پراس تجربے ہے راہ و رسم بُوھاتی ہے، جو لسانی عمل ے تخلیق میں موجود رہتاہے،اورانی حیثیت منواتاہے۔ تنقید کا اگر کوئی کام ہے، توبیہ کہ وہ حتی الامكان ابہام اور علامتيت كے پر دول ميں مستور تجربے كا انكشاف كرتی ہے، يادر ہے كہ تجرب لسانى بئيت كے فريم ميں فك كى گئى كوئى چيز نہيں، بيد متن سے متخرج ہونے والا خیال نہیں، یہ کوئی ایبا واقعہ نہیں جسے ٹھوس پیرائے میں قاری تک منتقل کیاجائے۔ تجربہ خلتی طور پر متن میں آوازوں ، پیکروں ، جذبوں اور خامو شیوں ہے گہرے طور پر جڑا ہوا ہو تا ہے،اور کلی طور پر بھی اسکی کسی متعینہ صورت پر اصر ار نہیں کیا جا سکتا، یہ بُنیادی طور پر لفظوں كے تا إن مول سے پوست ہوتا ہے، اس لئے شاعر كے عقيدے يا نظر ہے ہے كوئى سروكار نہیں رکھتا، اس کا پیر مطلب نہیں کہ متن خیال یا معنی ہے بکسر عاری ہوتا ہے، متن میں جو ڈرامائی صورت حال ابھرتی ہے وہ خیال یا معنی تو نہیں، مگر خیال یا معنی کے لئے راستہ ہموار کر سکتی ہے،جو تقیدی نہیں بلحہ تشریحی عمل کملائے گی،اے،سی، پریڈلے نے تجرب كى خود مخفيت پرزور دية بوئ لكها :

"اولاً، یہ تجربہ بی اس کا مقصد ہے ، اور اس کی بنا پر یہ رکھنے کے قابل ہے ، اس کی ایک ذاتی قدرو قیمت صرف اسکی میں ذاتی قدرو قیمت مرف اسکی میں ذاتی قدرو قیمت میں ذاتی قدرو قیمت میں ۔ "۔

یریڈلے نے شاعرانہ تج بے کی خود محتفیت پر زور دینے کے ساتھ ساتھ زندگی اور حقیقت سے اس کے رشتے کا سراغ نگایا ہے ، اس کے نزدیک شاعری زندگی سے تعلق تو ر تھتی ہے ، مگر بالواسطہ ،اس کے خیال میں شاعری اور زندگی دوالگ الگ فنامنا ہیں اور دونوں ك "دو مخلف قتم ك وجود بين"، زندگى سے بالواسط رشتے كى توثيق كر كے شعر بھى اپنے طور پر آگی کاذر بعد من جاتا ہے ، لیکن وہ زندگی کی اصل چیزوں کے بارے میں نہیں بلحدان ك تجرب كبارے ميں آگى كا ذريعه بن جاتا ہے، يہ سائنس كى طرح تصديق شده قوانین کے تحت کام کرنےوالی حقیقوں کاعلم نہیں، بلحہ زندگی کےبارے میں اس فرضیت کا علم ہے جوآگھی پر منتج ہو تا ہے۔ یہ گویاز ندگی کی اسر اریت کا انکشاف ہے۔ ناتھر وپ فرائی نے فن کے ای ارتفاعی عمل کی بیتا پر اسے اکتثافی قرار دیا ہے۔ گذشتہ تنیں پُر سوں ہے میں نے پورے تشکسل اور تواتر سے تخلیق کے اس طلسماتی کر دار ،جو اکتشافیت کا متقاضی ہے پر زور دیا ہے، اور تشریکی طریق کار (جو مدرسانہ طریق کارہے) سے لا تعلقی ظاہر کی ہے۔"معاصر تفید"میں پھی ای طریق کار کوبر تا گیاہے،اس لئے فن میں"اسراری جلوؤں" کی بات کرنا تخلیق ہے معنی کے اخراج پر ولالت توکر تاہے مگر زندگی ہے رشتے کی تمنیخ نہیں کر تا۔ (٣) ميرا تفقيدي طريق كار ہينيني تنقيدے اس حد تك تو مما ثلت ضرور ركھتا ہے كہ متن ے مصنف کی ہے د خلی کو تشکیم کیا جائے ،اور متن کے انفر ادی وجود کو اہمیت دی جائے تاہم میں متن کے رگ وریشے میں مصنف کے گردش کرتے ہوئے لہو کی موجودگی کا منکر نہیں ہوں، یمی وہ لہو کی حرکت اور گری ہے، جو کلام میر کو میر سے منسوب کرتی ہے، لیکن میں اس بات کے حق میں نہیں ہول کہ لہو کی موجود گی تخلیق کو مصنف کا replica بناتی ے، تخلیق مصنف سے لہو کشید کرنے کے بعد اپنے وجود کا اثبات اور تحفظ کرتی ہے ، اور ایسا کرتے ہوئے مصنف کے لہو کو چراغاں میں بدل دیتی ہے، اس سے بیہ نتیجہ نکاتا ہے کہ مصنف کی کوئی پھی چیز ، اس کا عقیدہ یا نظر بیہ ، اسکی نفسیات ، اس کا معاصر شعور تخلیق میں درآنے پر اصرار کرنے کے باوجود وہ نہیں رہتی ، جو کہ وہ ہے ، یمال تک مصنف کی پوری شخصیت کی مکمل تقلیب ہو جاتی ہے ، کلام غالب سے شعری کر دارکی انا نیت کے تصور یاوز برآغا کی 'آد ھی صدی کے بعد '' کے کر دار کے ذہنی اور جذباتی کوائف کو Persona کی نفی کر کے غالب صدی کے بعد '' کے کر دار کے ذہنی اور جذباتی کوائف ورست نہیں۔

ہیںتی تقید، جو (close reading) ہے متن ہے جزوی یا کلی معنی یا موضوعیت کی کثید

ہیستی تقید، جو (close reading) ہے متن ہے جزوی یا کلی معنی یا موضوعیت کی کثید

کرتی ہے، کے خلاف تخلیق ہے اس کے ماخذیا محرک یا منظا (motive) ہے متعارض ہوئے

بغیر ایک عضوی یا کلی تخلیق وجود کی دریافت پر زور دیتا ہوں۔ اس طرح ہے تقید تخلیق کے

ذریعے کوئی معنی یا مرعا پہنچا نے کا کام نہیں کرتی، ہیستی تقید کے اس نظر ہے ہے بھی مجھے

اختلاف ہے کہ تخلیق میں ہیستی کل ریاضیاتی درستگی کا حامل ہو، ہیست کو تجرب کے مطابق

well wrought urn کو تا کہ مرکز ہے اور برد ھنے ہے روکا نہیں جاسکتا، یہ بُروکس کے اس کے اطراف میں پھیلنے کا کے تصور کے مطابق نہیں، بلحہ ایک زندہ اور متحرک وجود ہے، اس کے اطراف میں پھیلنے کا ہے۔ مطابق نہیں، بلحہ ایک زندہ اور متحرک وجود ہے، اس کے اطراف میں پھیلنے کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی fragmentation ہو جاتی ہے، یہ اطراف میں پھیلنے کے یہ مطلب نہیں کہ اس کی مسلمیں میں بھیلنے کے بیہ مطلب نہیں کہ اس کی محق ہے۔

باوجود ار تباطیت کو قائم رکھتی ہے۔

پی ساختیاتی تقیدنے تخلیق کی کثیر المعنویت پر زور دیا ہے، اس سے پھر تخلیق میں معنی کی دراندازی ہو جاتی ہے، میرے خیال میں تخلیق کی ماہیت کے پیش نظر اسے کثیر المعنی قرار دینا موزون ہے، اس سے تخلیق پر معنی کالیبل کثیر المعنی قرار دینا موزون ہے، اس سے تخلیق پر معنی کالیبل چہان کرنے کے عمومی رجھان کاسد باب ہوگا، اور بقول گوپی چند نارنگ "اسکی ظرفیں کھل جائمں گی"۔

شعر میں نہ صرف شاعر کی تخلیقی سطح پر اس کے حسی، جمالیاتی اور ثقافتی عناصر

ایک دوسرے سے پیوننگی کے حاوی میلان کا پتہ دیتے ہیں، بلحہ اسکی خارجی سطح پر بھی شعر نسانی تھکیل کے عمل میں ساختگی (structuring) کے رجان کی غمازی کرتا ہے، یہ مختلف اسانی عناصر کی پیونتگی کا عمل ہے ، جو لفظوں کی ظاہری تر تیب میں صفحہ قرطاس پر نمودار ہوجاتا ہے ،اور قرائت کے عمل سے انار کی طرح ست ریکے پھیلاؤ میں بدل جاتا ے ، سائیر کے نظریہ و اسان کے مطابق زبان کی تخلیقیت ایک سٹم (langue) یا گرائم کی پابند ہے ،اس سٹم کی پیروی کرتے ہوئے زبان گفتار (parole) کی صورت میں ان گنت جملوں کو خلق کرتی ہے۔ لانگ معاشر تی عمل کا زائیدہ ہے اور پارول انفرادی نوعیت سے مخصوص ہے، جیسا کہ پہلے مذکور ہوا، کا مُنات کی ہرشے یہاں تک کہ ایٹم بھی کوئی ٹھوس شے نہیں، بلحہ رشتوں کا ایک جال ہے، جو اس کا سٹر پچر ہے، اور جس کا کوئی مر کز نہیں، بقول وزیر آغا "جس کے ہر خانے میں تمام خانے" موجود ہیں، ساختیاتی تقید كے موئدين ميں بارتھ نے سائير كے نظرئيد لسان سے استفادہ كرتے ہوئے اس بات كى و کالت کی کہ ادب میں برتی جانے والی زبان خارجی حقیقت کو پیش نہیں کرتی ، کیونکہ ادبی زبان ترسیلی زبان نہیں، یول پھی ساسیر کے نزدیک زبان من مانے طریقے سے نافد العمل ہے،اور حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہے، ادبی زبان توزیادہ بی حقیقیت کی عکاس سے محترز ہے،ادب میں چو نکہ زبان ان داخلی رشتوں کو متحرک کرتی ہے،جو تلازی صورت میں اس ے مسلک ہوتے ہیں، اس لئے اوب کی زبان کی کثیر الجہنی اسکی انفرادی قدر من جاتی

ادب کی فلسفیانہ تاویل کرتے ہوئے ساختیاتی نقادوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ کا کنات میں چونکہ کوئی مرکزی معنی نہیں، بلحہ ہر شے ایک ساختہ (structure) ہے، جو معنی کے جائے رشتوں کے ایک نظام پر دلالت کر تا ہے۔ ساختہ (جو ایک کا کناتی مظہر ہے، کی معین یا مرکزی معنی کے استخراج کی توقع ہے، لنذا ادب ہے، جو ایک کا کناتی مظہر ہے، کی معین یا مرکزی معنی کے استخراج کی توقع عبث ہے، اس صورت حال کا طلاق ادب پر بھی ہو تا ہے۔ بارتھ نے اپنے خیال کی توقیع

کے لئے اوب کو پیاز کے چھکوں کی ماند قرار دیاہے، پیاز سے چھکے اتار نے کے بعد کوئی مغزیا چیز باقی نہیں رہتی، بعید اوب کے لسانی نظام کا تجزید کر کے کئی معینہ یامر کزی خیال تک رسائی ممکن نہیں۔ کے ۱۹۲۱میں دریدانے بھی ساخت شخنی کے نظر یے کے تحت کا نئات میں کسی جو ہر یا معنی کو مسترد کرتے ہوئے اوب میں کسی معینہ معنی کے تصور کا ابطال کیا، اسکے خیال میں اوئی زبان کو برتے کے عمل میں ہی زبان کی معنویت کی رو تشکیل کا آغاز ہو تاہے، خیال میں اوئی زبان کو خلق کرتی ہے واس کے ظاہر المعنی نہیں۔

موجودہ صدی میں سائنسی تحقیقات خاص کر کانٹم فزیکس نے مادے کے بارے میں روایتی تصور کا ابطال کر کے مادی کا نتاہ کو بُر تی توانائی کا ایک متحرک اور تقلیب پذیر سلسلہ قرار دیا ہے ، جس سے ہر شے کی مرکزیت کا تصور خود خود مسترد ہو گیا ہے ، اور مادہ رشتوں کا جال (web of relations) قرار پایا ہے ، اس سے نہ صرف خارجی حقیقت کے تصور میں انقلابی تبدیلی واقع ہوئی ہے ، بلتہ بھریات، نقافت، نفسیات اور اوب کے تصور اس انقلابی تبدیلی واقع ہوئی ہے ، بلتہ بھریات ، نقافت، نفسیات اور اوب کے تصور اس کا خودہ متغیر ہوگئے ہیں۔ سائیئر نے سائنسی دریافتوں ہی کے زیر اثر موجودہ صدی کے آغاز میں اپنا انقلابی نظریہ و لیان پیش کیا ، اس عمد میں فرائد نے ساجی افتدار کو فرد کے فرد کی نفسیاتی الجھنوں کا باعث قرار دیا ، اور در تھیم نے ساجیات میں ساجی اقدار کو فرد کے طرز عمل کی تعیمن میں بئیادی کر دار کی اوا گیگی کا فریضہ سونیا ، اس طرح سے زبان ، ساجیات طرز عمل کی تعیمن میں بئیادی کر دار کی اوا گیگی کا فریضہ سونیا ، اس طرح سے زبان ، ساجیات اور نفسیات کے علاوہ طبیعات اور حیاتیات وغیرہ نے بھی مرکزیت کے انہدام اور ساختیاتی عمل کی نشاند ہی پر زور دیا۔

پس ساختیاتی تقید نے اس امر پر بھی زور دیا ہے کہ شعر کے لسانی نظام، جو اجزاء کے باہم دیگر ہونے یا سز کچرنگ کے عمل کا نتیجہ ہے ،اور اسکی شعریات کادر جہ رکھتا ہے ، کی تلاش و تعقین کو ہی تنقید کا نقاعل قرار دیا جانا چا ہے۔ یہ گویا تخلیق کی شعریات ہی ہے ،جوا پے اصولوں اور آداب و ضوابط کی پابندی کرتے ہوئے تخلیق کے معنوی امکانات کو حقیقت سے اسولوں اور آداب و ضوابط کی پابندی کرتے ہوئے تخلیق کے معنوی امکانات کو حقیقت سے لا تعلق کر کے فن کے آزادانہ عمل کی اجازت دیتی ہے۔

المخضر، یہ زبان کا تخلیقی پُر تاؤہ، جو شعر کی وجود پذیری کا ضامن ہے، متن کے الفاظ اپنسیاق میں رشتوں کے نظام کو متحرک کرنے کے ساتھ ربان کے کلی نظام میں مضمر امکانات کو پھی متحرک کرتے ہیں، اور ایک سلسلہ ور سلسلہ آزاد اور امکان خیز صورت حال کو ضلق کرتے ہیں، نینجناً شعرے مرکزی خیال، نظریہ یا موضوع کی بے د خلی واقع ہو جاتی ہے، اس نقطہ نظر سے ہیئتی تنقید کے علاوہ دیگر مروجہ تنقیدی نظر ہے بھی نظر نانی کے مختاج ہو جاتے ہیں، گوئی چند نارنگ لکھتے ہیں:

"ایسے تمام ادکی نظریات کو جو ذہن انسانی کو معنی کاسر چشمہ اور ماخذ قرار ویے ہیں، ساختیات رد کرتی ہے، اس کا اصرار ہے کہ معنی کاسر چشمہ با قاعدہ ثقافتی اور لسانی نظام ہے، جو ہر وقت موجود ہے "اساس لئے معتر ضین کامیہ کہنا کہ میر اطریق کار ہیستی تنقید کے مماثل ہے، درست نہیں، جمال تک ساختیاتی اور پس ساختیاتی تنقیدی رویوں کا تعلق ہے، ان سے بھی اختلاف اس وقت کیا جاسکتا ہے، جب وہ معنی کے التوا یا کثیر المعویت کے اضورات کی وکالت کرنے کیا جا بحود معنی سازی کی بات کرتے ہیں۔ جو نھن کرنے لکھا ہے:

"قرائت کے شغل کی طرف نئی توجہ دیتے ہوئے، اس بات کو مخصوص کرنے کی سعی کی جائے گی کہ ہم کس طرح متون سے معنی اخذ کریں، وہ کون سے تشریحی عوائل سعی کی جائے گی کہ ہم کس طرح متون سے معنی اخذ کریں، وہ کون سے تشریحی عوائل سعی کی جائے گی کہ ہم کس طرح متون سے معنی اخذ کریں، وہ کون سے تشریحی عوائل (operations) ہیں، جن پراوب حیثیت ادارے کے مبنی ہے "۔

ا اساخلیات، پس ساختیات اور مشرقی شعریات (ص۵۲)

زبان کا تخلیق بر تاؤ بنیادی طور پر استعاره کاری اور علامتیت پر انحصار رکھتا ہے،
تشبیہ کلسال باہر ہوگئی ہے، کیونکہ وہ وضاحتی اور نثری انداز کو روا رکھ کر شعرکی خود
مر تکزیت کا ذیال کرتی ہے۔ تشبیہ کے مقابلے بین استعارہ شعری ذبان کا جزولا ینفک ہے،
کیونکہ یہ تجربے کی پیچیدگی پر محیط ہو جاتا ہے۔اعلی فن زندگی کے پیچیدہ تجربات کی بازیانی
کر تاہے، اور یہ استعاره کاری کے بغیر ممکن نہیں،اس کا یہ مطلب نہیں کہ استعاره زندگی کی
پیچیدگیوں کے لئے حوالگی کا کام کر تاہے، یہ زندگی سے رابط قائم کرنے کاذر بعہ نہیں، بلحہ
زندگی کی بھیر ت پیداکرنے کاوسیلہ ہے۔الیجونڈر پومیلینانے " کرئے تعذیک ہے" میں لکھا

"استعارہ معروض کو جانے کاوسیلہ بینے کے بجائے اس کا و ژن خلق کرتا ہے"۔

زبان جو نئی استعاراتی عمل سے گزرتی ہے، یہ روز مرہ کی زبان کی عمو میت سے
انقطاع کرتی ہے، اور بقول کو لرج عدم مشابہت میں مشابہت کا پہلو نکال کرا یک نے روپ
میں جلوہ گر ہوتی ہے، اور معنویت کے ان سلسلوں کو متحرک کرتی ہے، جنکا بصورت ویگر
تصور کرنا ممکن نہیں، شعری زبان جب علامتی صورت اختیار کرتی ہے، تو اس کی خود
مختاریت اور کئیر الجہنی مسلم ہو جاتی ہے۔

یہ سلیم کرنے کے بعد کہ شعر میں زبان کے آزادانہ اور خود مخارانہ عمل کے نتیج میں نادیدہ تجربے کا ایک سیمیائی نمود واقع ہوتی ہے، مصنف کے منشاء یا نظریہ پرایک بڑا سوالیہ نشان لگ جاتا ہے، تاہم یہ صحیح نہیں کہ تخلیقی عمل میں شاعر کے منشاء یا نظریے کا مکمل اخراج ہوتا ہے، شعر کی شکیل میں شاعر کے شعوری اور لا شعوری عوامل کی طرح منشائے مصنف کا عمل دخل بھی رہتا ہے، لیکن ان کی کوئی تشکیلی حیثیت نہیں ہوتی، یہ سب منشائے مصنف کا عمل دخل بھی رہتا ہے، لیکن ان کی کوئی تشکیلی حیثیت نہیں ہوتی، یہ سب بشمول منشائے مصنف اپنی محر کانہ حیثیت ہی رکھتے ہیں، اور شکیل یافتہ تجربہ ان سب کے بشمول منشائے مصنف اپنی محر کانہ حیثیت ہی رکھتے ہیں، اور شکیل یافتہ تجربہ ان سب کے بشمول منشائے مصنف اپنی محر کانہ حیثیت ہی رکھتے ہیں، اور شکیل یافتہ تجربہ ان سب کے

ماورا ہوجاتاہے، پس شعر میں تجربے کوشاعر کی حقیقی زندگی میں کسی نظریے یاعقیدے ہے مربوط نہیں کیا جاسکتا، جس طرح فانی اور حسرت کے کلام میں ابھر نے والی یاسیت اور حسیاتی نشاط ان کی حقیقی زندگی ہے منسوب نہیں کی جاسختی۔ غالبًا اسی لئے ساختیاتی نقادوں نے کہا ہے کہ '' لکھت لکھنی ہے، لکھاری نہیں''غالب نے ایک صدی قبل ایک شعر میں کہا ہے کہ وہ تخلیق شعر کے لئے آمادہ نہ ہونے کے باوجود شعر نے خود ہی فن میں ڈھلنے کی خواہش فلاہر کی :

## مانه بدویم بدی مرتبه راضی غالب شعر خود خواهش آن کرد که گردد فن ما

زمانہ قدیم سے تنقید میں سے مسئلہ موضوع بحث رہاہے کہ شاعر کا تخلیقی شعور کس طرح اور کس حد تک اینے عصر اور ثقافتی ماحول کے اثرات کی نمائندگی کرتاہے ،اور بیبات بھی غور طلب رہی ہے کہ شاعر کس حد تک ان سے ماورا ہو کر عالمی انسانی صورت حال سے منسلک ہوتا ہے، بہ الفاظ دیگر فن کس حد تک زبان ، رنگ ، نسل اور ethos کے اثرات کو قبولنے کے باوجود عالمی اثر و نفوذ پر حاوی ہو جاتا ہے۔ روایت تنقید اس مسکلے کوحل کرنے میں ناکام رہی ہے ، کیونکہ وہ فن کو مصنف کے عصر اور ثقافتی ماحول کا آئینہ قرار دیکر اسکے تخلیقی کر دار کے جائے اسکی تر سلی نوعیت کی تائید کرتی ہے۔ حقیقت بیہ ہے کہ فن اپنی مقامی جرول سے نہ صرف ہوست ہو تاہے ، بلحد ان سے اخذ نمو بھی کر تاہے تاہم جب مقامیت ، عصریت یا نقافت فن کی کلی ساخت میں رہے ہیں جاتی ہے ، توبید اپنی حقیقی صورت ہے دست بُر دار ہو جاتی ہے اور تخلیقی صورت اختیار کرتی ہے ، یعنی اسکی تاریخی یا حقیقی صورت کا لعدم ہو جاتی ہے،اس طرح سے ثقافتی یاعصری حقیقت فن کے توسط سے دریافت کاعمل بن جاتی ہے، اور اسکی آفاتی حیثیت مسلم ہو جاتی ہے، اس نظر ہے کے مطابق تنقید بھی قدر سنجی کے ایک آفاتی معیار کے نقاضوں کی تھیل کرتی ہے۔ میں نے "جدید اردو نظم اور پورپی اثرات"، مين آج سے تيس سال قبل اس خيال كاظهار كيا ہے:

"مرتب مقالہ کی رائے میں ادب، شاعری اور فن کو اپنی آخری شکل میں جانچنے،
پر کھنے اور اسکی ادبی اہمیت کی تعمین کے لئے جو خالص اوبی اور جمالیاتی اصول اور ضابط ہیں،
ان کاعالمی ادب پر یکسال طور پر اطلاق ہو تاہے "۔

شاعری کو وسیع ترکائناتی تناظر میں دیکھنے ہے اسکی آفاقیت کے تصور کو پر کھنے کی ضرورت کا احساس لاحق ہو جاتا ہے، ظاہر ہے شاعری میں ان اصولوں کی نشاندہی کرنا لازی ہو جاتا ہے جو عالم گیریت رکھتے ہیں ،اگر ایسانہ کیا گیا تو ہر ملک اور قوم کی شاعری کے لئے الگ الگ اصول اور قوانین پر زور دیا جائے گااور عالمی معیاروں کی نفی ہوگی ،اس سے نہ صرف فن کی تعنین قدر کامئلہ الجھ کے رہ جائے گا، بلحہ صدیوں ہے تشکیم کی گئی فن کی اصلیت اور ماہیت سے بھی چٹم ہوشی ہوگی، چو نکہ فن انسان کی بُنیادی ضرور توں، جباءوں، خواہشوں اور جذبوں سے سروکار رکھتا ہے ، اس کئے ثقافتی، لسانی اور تاریخی حالات کے باوجود،اسکی آفاقی حیثیت بر قرار رہتی ہے، ساختیاتی نقطه نظر سے چونکہ زبان یا شعر کاکوئی مر کزہ (nucleus) نہیں ہے، بلحہ بدر شتوں کے جال کے مماثل ہے، اس لیے یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ اس کے رشتے علاقائی نوعیت کے ہونے کے باوجود بین الاقوامی رشتوں سے جر جاتے ہیں، اس لئے فن کو کی علاقائی، نیلی یا قوی محرک سے مسلک نہیں کیا جاسكتا۔ شاعرى چونكہ انسانی احساسات اور مقدرات سے تعرض كرتى ہے، اس لئے زبان ، رنگ اور نسل کے امتیازات و خصوصیات کے باوجودیہ عالمگیر سطح پر انسانی سائیکی اور فکر و احساس سے ابنار شتہ جوڑتی ہے۔ کالیداس، فیحیئر، شیخ العالم"، میر، غالب اور ایلیٹ اسکی مثالیں ہیں۔ ساختیاتی تفید نے اوب کے عالمی نظام کی بات کرتے ہوئے علاقائی یا ملکی اساطیر کے اندر بنیادی اسطور کی دریافت پر زور دیا ہے، اور بنیادی اسطور پر ہی اوب کے اساطیری کردار کودریافت کرنے کی و کالت کی ہے۔ فرائی کا تفقیدی کام اس سلسلے میں قابل ذكر ہے، ماہرين نفسيات ليعني فرائد اور يونگ نے بھي بُنيادي جبلتوں اور نسلي لاشعور ميں آركي ٹائیس کوادب کی تشکیل کا موجب ٹھسرایا ہے، یوں بھی موجودہ زمانے میں آفاقیت کا تصور ہر شعبہ عیات اور ہر شعبہ عقر میں نمایاں اہمیت حاصل کردہا ہے، فاصلوں کے انہدام اور الکیٹر ویک اور پرنٹ میڈیانے دنیا کو ایک خطے میں تبدیل کردیا ہے، چنانچہ اوب کے علاوہ ساجیات، طب، قانون اور علوم انسانیہ میں بین الاقوای اصولوں کی کار فرمائی کار جمان تقویت بادہا ہے۔

O De la Company

Eliteration to the second of the land of t

تقید شعری پر کھ کے معروضی ضابطوں کی تشکیل کے لئے متن پر انحصار کرتی ہے، وہ شاعر کے سوانحی، نفسیاتی یا ماور انکی روّیوں کی آگئی میں ولچینی تولیتی ہے لیکن ان کی اہمیت بہر حال علمی نوعیت کی رہتی ہے، اور بیہ متن سے باہر کی دنیاسے تعلق رکھتے ہیں، تقید کا اصلی مرکز و محور متن ہے، اور متن شخلیتی تجربے کا احاطہ کرتا ہے، ظاہر ہے یہ لسانی تجزیہ کاری کا عمل ہے، جور شتوں کے نظام کی دریافت کرتا ہے۔

تقیداس تین پذیری کے ساتھ اپ عمل کاآغاذ کرتی ہے کہ تخلیقیت شعر کا وصف ذاتی ہے، اور اس سے اس کا وجود اور شخصیص و تو قیر قائم ہے۔ کلام منظوم کی ذیل میں آنے والی یا حقیقت کی ترجمانی کرنے والی یا متعینہ موضوعات کو پیش کرنے والی شاعری، جو آئے دن رسایل واخبارات کا پیٹ بھر تی ہے اور دواوین اور مجموعوں میں نمودار ہوتی ہے، روح شعر کو مس نہیں کرتی۔ اس لئے اے اپنی موت مرجانے میں دیر نہیں لگتی، شعر اپنی تخلیقیت یعنی کلی تجسمیت کی "تب و تاب جاودانہ" سے قابل شناخت ہوتا ہے، جس طرح کا نکات کی ہرشے انا یاجوش نمود کی بنا پر اپنے ہونے پر زور دیتی ہے، ای طرح شعر بھی تخلیقی

قوت کی بناپراپی انفرادیت منوالیتا ہے۔ اس عمل میں شاعر کی مختلف قوتیں مزاحم ہونے کے جائے معاونت کے رجمان کو ظاہر کرتی ہیں، پیبات یوں بھی کھی جاعتی ہے کہ شعران تمام خلقی قو توں کی، جن پر شاعر کی انفر اویت کا نحصار ہے، وحدت پذیر تصحیلیت کواپنا متهائے مقصد ساتا ہے۔اور ان کی پیچیدگی کے مطابق اپنی اسانی بئیت خلق کر تاہے۔ جس قدر شاعر کی خلتی تو تول کی آگی دیجیده موگی،ای قدروه لسانی طور پر کمپلکس موگی،اور تجاب در تجاب ہونے کے میلان کی غمازی کرے گی، اسکی وجہ بیہ ہے کہ شاعر جس "محشر خیال" کاسامنا كرتا ہے، اسكے اظهار كے لئے مروجہ زبان كى تقليب اور بعض او قات اسكى شكست نا گزير ہو جاتی ہے۔ قاری کاکام یہ ہے کہ علامت اور ایمام کے پردوں میں مستور تجربے کی بازیائی كرے، ظاہر ہے وہ اپنى ليافت، ذوق اور نظر كے مطابق متن كے تجربے كى بازيافت كرتا ہ، یہ عمل ساختیاتی تفید میں قاری اساس تفید کی اصطلاح کو معرض وجود میں لانے کا موجب بن گیاہے،اس نظریے کی روہے ایک ذی شعور قاری شعری اور لسانی آداب سے كماحقدوا تفيت كے ساتھ اپنے ذوق،آگى اور ديدو دانست كے مطابق شعر كے تجربے سے رابطہ قائم کرتا ہے، وہ اپنے طور پر شعر کی قرآت کرتا ہے، اور اس کے نازک سے نازک پہلوؤں کو چھونے کی سعی کرتاہے، شینلے فش اور مائیکل رفاٹیرنے شعر کی قرآت کے توسط ے شعری تجربے میں قاری کی شرکت کے رول کی اہمیت پر روشنی ڈالی ہے، انہوں نے قاری کی افتاد طبع یاس کے ثقافی شعور کے مطابق شعر کے لیانی نظام کے شعور ہے اپنے شعور کو ہم آبک کر کے اس (شعر) کے معنوی امکانات کی یافت و توسیع کا ثبات کیا ہے۔ اعلیٰ پائے کی شاعری، جو پیچیدہ بیانی اور ابہام کا نمونہ ہوتی ہے، قار کین کے لئے تفہم و تحسین کے مسائل پیداکرتی ہے،ایمین نے لکھاہے"ابہام کی ریشہ دوانیاں شاعری كى اصلى جروں ميں شامل ہيں"، اس كئے قارى، خواہ وہ باصلاحيت قارى بى كيول نہ ہو، بِبر حال قاری ہے، نقاد شیں ہے۔ناچاراس کے لئے "ایمام کیریشہ دوانیوں" سے خمٹنے کے لئے ایک باریک بنی اور اور نکتہ سنج نقاد کی مدد کی ضرورت آن پڑتی ہے، ایبا نقاد لسانی شعور

كے ساتھ ساتھ تخليقيت كے رموز كي آگى سے بہر ہ ور ہوتا ہے ،اور قار كين پر شعر كے تحیراتی تجربوں کے اکتثاف کی ذمہ داری قبول کرتاہے،اس ضمن میں تخلیق کار کے،یاس کے کسی قریبی رشتہ دار مثلاً اسکی رفیقہ حیات یا کسی دوست یا سوانح نگار کی فراہم کردہ معلومات یانوٹس اسکی شاعری کی تغییم میں ایک حد تک مدد تو دے سکتے ہیں، لیکن کلیدی اہمیت اگر کسی چیز کو حاصل ہے ، تووہ اسکے متن کو ہے ،اور متن اپنی حقیقیت خود خلق کر تا ہے۔ اور مصنف کی حقیقی زندگی ہے کی راست حوالے کو روا نہیں رکھتا، متن میں مصنف کے جائے ایک فرضی کردار ابھر تاہے، جو متن کی فرضی دنیا میں رونما ہونے والے واقعات ہے متصادم ہو کر اپنی انفرادی شخصیت کی تشکیل کر تاہے ، یہ شخصیت مکمل طور پرایک فرضی شخصیت ہے، اور مصنف کی حقیق شخصیت سے اس کا تعلق برائے نام رہ جاتا ہے ،اس لئے مصنف کی سوانحی معلومات متن کے اندر بار نہیں یا تیں۔ یہ ممکن ہے کہ متن میں تشکیل پانے والی شخصیت کے بعض پر تو مصنف کی شخصیت میں بھی نظر آئیں ، یا اس کے الٹ بھی ہو، پھر بھی اے انفاق پر ہی محمول کیا جاسکتا ہے، کیونکہ متن میں جو کر دار و واقعات ابھرتے ہیں،وہ خارجی دنیا کے جائے ایک اجنبی تحلی دنیا کی نمایندگی کرتے ہیں، جو چرت انگیز طریقے سے حقیقت کاالتباس پیداکر کے حقیقت کی بھیر ت عام کرتے ہیں۔ متن ک مرکزی حیثیت کو تشکیم کرنے کے بعد نقاداس میں برتے جانے والے الفاظ اور ان سے مسلک الفاظ کے اپنے سیاق میں ابھر نے والے انسلاکاتی امکانات پر نظر رکھتا ہے، یہ انسلاکاتی امکانات رشتوں کے نظام کی تشکیل کرتے ہیں، اس عمل میں وہ الفاظ کے ای کو نظر انداز نہیں کرتا، پھر بھی وہ اس امرے واقف رہتاہے کہ الفاظ خارجی ثقافتی متعلقات و موثرات سے قطعی طور پر دستبر دار نہیں ہوتے، بقول ونٹرس "زبان فطر تا دوہری نوعیت کی ہے ، یہ تصوری بھی ہے اور اثر پیدا کرنے والی بھی "، کیکن الفاظ اس وقت تک متن کے فرضی تج بے میں معاونت آمیز شرکت کادعویٰ نہیں کر سکتے ،جب تک وہ اس تعلی فضاہ مربوط ہونے کے رجمان کو ظاہر نہیں کرتے، اگر انیا نہ کیا گیا تو وہ تجربے کی

عضویت میں غیر مطلوبہ عناصر کے تداخل کا تاثر پیدا کرتے ہیں،اور تجربے کے خالص پن کوداغدار کرتے ہیں۔

تج بے کی خصوصیت سے کہ سے عضوی بئیت رکھتا ہے، ہر بر ٹ ریڈ اور دوسرے نقادوں نے شعر کوایک زندہ عضویت سے تعبیر کیا ہے، کولرج نے لکھا ہے کہ نظم "وہ ہے جس کے اجزاء باہمی طور پر ایک دوسرے کی معاونت کرتے اور تو تیج کرتے ہیں"۔ کرنے نظم میں کلیت کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ کلیت کا تصور مرکزی ہے کیونکہ ای صورت میں جدید شاعری کے عمل کو define کیا جاسکتا ہے۔ کلیت کو اگر ربط و تشکسل اور organic whole کے تصور کے طور پر لیا جائے اور اس پر اصرار کیاجائے توجدید شاعری کا بیشتر حصہ عضویت کے مسلمات کی روگر دانی کام تکب قرار پائے گا، شاید ای لئے جان کرو رین سم نے نظم کو عضویت کے بجائے "کرسمس ورخت"ے مثلبہ کیا ہے۔ غور کیا جائے تو نظم کو درخت سے مثلبہ کرنے کا اپنا جواز ہے، کیونکہ در خت کے شاخوں کے چھوٹے بڑے ہونے کے باوجود، عضوی صورت سے عاری قرار نہیں دیاجا سکتا، پس نظم کی عضویت کے روایتی تصور پر اصرار نہیں کیاجا سکتا، نظم کہیں سے شروع ہو کر در خت کی طرح برگ و شاخ پھیننے کے ر جمان کی پابد ہے ، یہ ضرور ہے کہ متضاد عناصر کی موجود گی کے باوصف نظم ان کے resolution کی جانب سفر کرتی

نقاد تخلیق میں استعارہ کاری کے عمل کے نتیج میں متضاد عناصر کے مرابط مونے ،اور اس ارتباطی عمل سے پیدا ہونے والے تجربے کی ان دیکھی سطحوں کا سراغ لگا تا ہے ، اور ان سے ابھر نے والی ممکنات کی دنیا میں وارد ہوتا ہے ، جمال وہ متکلم ، کردار ، تخاطب ، لہجہ ،آہنگ اور بین السطور خاموشیوں سے ابھر نے والی ڈرامائی صورت حال کا مشاہدہ کر تا ہے۔ یہ لفظول کے تمامتر متجانس اور متنا قض رشتوں کی ترکیبی عمل آوری کے مشاہدہ کر تا ہے۔ یہ لفظول کے تمامتر متجانس اور متنا قض رشتوں کی ترکیبی عمل آوری کے اور اک سے ممکن ہو جاتا ہے ، نظم میں بقول بارتھ "ہر لفظ لاانتنا آزادی سے تابناک ہوتا

ہے، اور ہزار غیر یقینی اور ممکنہ رشتوں کو منور کرنے پر آمادہ رہتا ہے"۔ ممکنات کی یہ نظم خار جی دنیا کے مظاہر و موجودات ہے قطعی مختلف ہوتی ہے، اس دنیا کے موسم، آب و ہوا، ارض وسا، مثم و قمر، اشجار وا نمار یمال تک کہ زمال و مکال بھی مختلف ہونے کا احساس دلاتے ہیں، یمال بے جان اشیاء ذی روح ہوجاتی ہیں، تجریدی نصورات مجسم ہوجاتے ہیں، خاموشیاں یو لتی ہیں، سنائے کراہتے ہیں، کالبد صورت دیوار ہیں جان آتی ہے، سر اب میں سفینے روال ہوتے ہیں، ایر آنسو بہاتا ہے، ستارے آسان کے زخم بن جاتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر زمال و مکال کے نصورات بدل جاتے ہیں، زمال کا لدی بہاؤ کمحوں میں سمٹتا ہے، اور مکال کے فاصلے ناپید ہوجاتے ہیں۔

شعر کا دنیائے عجائب کی دیدودریافت کا عمل اتناسادہ اور آسان نہیں، جتنا کہ یہ دکھائی دیتا ہے، اس کے لئے غیر معمولی صبر و تخل سے کام لینے کے علاوہ بے حد فہم و ذکاوت اور لفظ شناسی شرط اول کا درجہ رکھتی ہے۔ جولوگ اس شرط کو پورا نہیں کرتے، ان کے لئے فن کی دنیا میں داخلہ ممنوع ہے، یہ داخلہ غیر اصولی طریقوں سے ممکن نہیں، چنانچہ تخلیق کو نثری روپ میں منتقل کرنے سے اس شرط کی تحمیل نہیں ہو گئی، یاد رہ کہ تخلیق کا نثری روپ ممکن نہیں، کیونکہ تخلیق کی معنی مضمون کا منظوم بیان نہیں، جو لوگ اس کا نثری روپ بیش کرتے ہیں، وہ اس کے ساتھ تشدد روا رکھنے کے مرتکب ہو وگ اس کا نثری روپ بیش کرتے ہیں، وہ اس کے ساتھ تشدد روا رکھنے کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ ہروکس نے کہا ہے "دنظم وہی پھے کہتی ہے کہ جو نظم کہتی ہے" یعنی نظم سے باہر کوئی چیز خواہ نظم ہی ماخوذ ہو، نظم نہیں ہو سکتی۔

ای طرح تنقید تخلیق کا تشریکی اور تعبیراتی عمل بھی نہیں ہے کیونکہ تجربے سے رابطہ قائم کرنے سے قبل ہی اسکی تشریح پر کمر کسنا گاڑی کو گھوڑے سے آگے باندھنے کے مشراف ہے۔

جیساکہ سطور بالا میں مذکور ہوا، متن کی اسانی اور ہیئتی تصحیلیت کے ساتھ ہی مصنف کی اس سے بے و خلی واقع ہو جاتی ہے ، یہ ایک متضاد صورت حال ہے کہ متن مصنف کے ہاتھوں ممل ہونے کے باوجود اس سے علخید گی اختیار کرتا ہے ، اور اپنے انفرادی وجود کو منواتا ہے،اس کا وجود اسکی لسانی ترکیب کا مرہون ہے،بظاہر کاغذ کے صفح پریدالفاظ کا مجموعہ ہے کلے کے لوازم سے احتراز کرتا ہوا، منتشر اور بے ربط، صرفی اور نحوی قواعدے منحرف، بے حس اور خاموش ، مگر بباطن بیہ مروجہ قواعدے لا تغلقی کے باوجود اسے اصول اور آداب وضع کرتاہے، اور ان کی مدد سے معنوی ربط و تسلسل کو قائم كرتا ہے، اور ذى حيات ہو جاتا ہے، ليكن وہ اپنى حيات كى حرارت اور تح ك كو خود ہى محسوس نہیں کراسکتا،اس کے لئے اسے ایک حیات افروز، نکتہ سنج اور روایت شناس قاری ك ضرورت ب، اگراسے ايسے قارى سے منهاكيا جائے، اور اپنے حال پر چھوڑ ديا جائے تو متن کی تحریر (خواہ وہ اولی ہویاغیر اولی) اور قبر کے کتے میں کوئی فرق سیس رے گا، ظاہر ہے متن این وجود کا حساس دلانے اور اپنے وجود کو منوانے کیلئے قاری پر انحصار كرتاب،اس طرح سے قارى كامتن سے نا قابل تمنيخ رشتہ قائم ہوجاتا ہے، يہ گويا نوشتہ اور قرأت كے رشتے كو فوكس كرنے كاعمل ہے۔ ساختياتی نقادوں مثلاً فلب سوليرس نے مصنف اور متن کے بجائے لکھت اور پڑھت کو مرکز توجہ بنایا ہے، اس سے ضمنا اس دعوے کی تردید ہوتی ہے کہ ادب میں قاری کی کوئی حیثیت شیس ،اورنہ ہی اس بات میں کوئی وزن باقی رہ جاتا ہے کہ مصنف قاری پر انحصار نہیں کرتا ، یا پیہ کہ مصنف خود اینے اوب کا قاری ہے، ہیئتی تقید کے عروج کے زمانے میں بعض لوگوں کی جانب سے متن کی مشکل پندی کی بنا پر ایسے دعاوی کئے جاتے رہے، لیکن سے سی منطق کی عدم موجود گی کی بنا پر ہیئتی تغید کے ساتھ ہی ہے اڑ ہو گئے۔ادب ایک تنذیبی مظہر ہے،اسکی معاشرتی اصل

ہے، اس کئے اسکی نقافتی معنویت مسلم ہے، اس کی اہمیت اور معنویت کی آگئی کے لئے ضروری ہے کہ اس کے بڑھنے والے موجود ہوں، پڑھنے والے نہ ہوں تو متن کا وجود و عدم مداوی ہوجائے گا۔

جس طرح شعر میں اسانی کار گزاری دیگر نثری تحریروں کے مقابے میں ایک ا نفرادی طریقے کوبر تی ہے ، اور ترسیلیت کا انقطاع کرتے ہوئے تجربے کی خود وضع کر دہ پیکری ساخت کو بروئے کار لاتی ہے، ای طرح شعر کے قاری کی دیگر نگار شات کے قاری كے مقابع میں ایك الگ شناخت قائم ہو جاتی ہے۔ ادب كا قارى ادب اس لئے نہيں پڑھتا كه وه اس سے معلومات حاصل كرے، وه ادب سے حياتى اور جمالياتى حظ اخذ كرنے ك ساتھ ساتھ اکتثاف حقیقت کے داخلی عمل ہے گزرنا چاہتاہے، ظاہر ہے اس کارویہ بحیثیت قاری اس کی تخصیصیت کو قائم کر تاہے ،اس تخصیصیت کااطلاق ادب کے تمام قارئین پر ہوتا ہے، لیکن انفرادی سطح پر اسکی ( قاری ) اپنی تخصیصت خود کو منواتی ہے، وہ ایسے اوصاف ہے ہمکنار ہو تاہے،جوای ہے مختص ہوتے ہیں،وہ گہرے لسانی شعور کے ساتھ ساتھ جمالیاتی حیدت ، گهری نظر اور ذوق سلیم سے متصف ہوتا ہے ، اتنا ہی شیس بلحہ ادبی اظہارات کے لوازم سے بھی اپنی شخصی وا قفیت اور نظر کے مطابق آشنا ہو تاہے ،ایبا قاری ظاہر ہے ،ویگر قار كين ے مميز موجاتا ہے، ايسے قارى كو كئى صفاتى لاحقول مثلاً "باذوق قارى"، " ذہين قاری"، "تربیت یافته قاری"، "واقف کار قاری"اور "مثالی قاری" وغیره سے موسوم کیا جاتا رہا ہے، یہ حقیقت ہے کہ اوب عام قار کین کے لئے تفہم کی و شواریاں پیدا کرتاہے، اس کئے قارئین کی ایک بہترین قشم (category) کی ضرورت لازمی ہو جاتی ہے ،لیکن پیہ (categorization) تی سل نہیں، جتنا کہ یہ نظر آتی ہے، یعنی کیاوا قعی اوب ایک باذوق قاری پراپنے سارے اسرار ور موز منکشف کرتاہے؟ قبل اس کے کہ اس سوال کا جواب دیا جائے "باذوق قاری" کی اصطلاح کی تعریف کرنا مطلوب ہے ، باذوق قاری وہ قاری ہے جوادب کی روایت اور اس کے ہیئتی اور اسانی آداب سے واقف ہواور ساتھ ہی

ا پن ذہنی رویے کے مطابق ادب سے خصوصی دلچینی رکھتا ہو ،اور اس سے محظوظ ہونے کی چاہت اور اہلیت رکھتا ہو ،اس زمرے میں اوب کے طالب علم ،معلین اور شا تقین سیھی آتے ہیں، ایسے قاری کی ادبی ابلیت کو (جس پر کلرنے زور دیا ہے) تسلیم کرنے کے باوصف متن کے حوالے سے اسکی تفیمی صلاحیت کو حتی قرار نہیں دیا جاسکتا ،اگر اس کی حتی صلاحیت حتى ہوتى تو نقاد كى ضرورت كالعدم ہو جاتى، حالا نكه نقاد كى ضرورت اور اہميت اپنى جگه مسلم ہے،اس کی اہمیت تاریخی اعتبارے ادب کے معرض وجود میں آتے ہی محسوس کی گئی اور اب تنقید اپنا نفرادی تفاعل کی و قعت کی بناپر ایک الگ ادارے کی حیثیت قائم کر چکی ہ، پچ توبہ ہے کہ ادب کی ترقی کے ساتھ ساتھ نقاد کی ضرورت بھی فزوں سے فزوں تر ہو گئی ہے، نقادنہ صرف ژرف بینی سے کام لے کر متن کی باریکیوں اور غوامض پر گری نظر ڈالتا ہے، اور مناسب تفہیمی فضا پیدا کر تاہے، بلحہ ایک ایبالازی کام بھی انجام دیتا ہے، جو باذوق قاری ہے ممکن نہیں، اور وہ ہے متن کی و قعت کی تعلین کرنا، نقاد ادبی روایت کے پس منظر میں متن کے تجزیاتی مطالعہ ہے اس کے داخلی تجربے کا اعاط کر کے اسکی قدر و قیمت کا تعین کر تا ہے، یہ کام باذوق قاری نہیں کر تا، اسکی دو وجہیں ہیں:

(۱) وہ اس ناقد انہ بھیرت سے بالعموم عاری ہوتا ہے،جو نقاد کا حصہ ہے اور جس کی بدولت وہ متن کی داخلی دنیا کا تماشاکر تاہے۔

(۲) وہ متن کی پیچیدگی اور اسکی ہمہ گیر اثر آفرین کو مرکز توجہ بنانے کے جائے اس لئے سے فوری طور پر جمالیاتی اعتبارے مخطوظ ہونے کے رقبے کوروا رکھتا ہے اس لئے متن شنای کے عمل کو موثر اور نتیجہ خیز بنانے کے لئے اسے آخر الامر نقاد ہی کی جانب رجوع کر ناپڑتا ہے، رہا قاری توایک "نقاد قاری "ہی قرآت کے مسئلے پر قابو پاسکتا ہے۔ رجوع کر ناپڑتا ہے، رہا قاری توایک "نقاد قاری "ہی قرآت کے مسئلے پر قابو پاسکتا ہے۔ نقاد متن کے داخلی تجربے کی حسیاتی طور پر شناخت کرنے اور اسکی قدر سنجی کے لئے متن کے الفاظ، اور اس کے سیاق میں ان کے نظر آنے والے اور نظر نہ آنے والے متن کے الفاظ، اور اس کے سیاق میں ان کے نظر آنے والے اور نظر نہ آنے والے متنازمات کو حیامہ اور اک میں لانے کے لئے ایک تدر یجی اور بارور عمل سے گزرتا متعلقات و متنازمات کو حیامہ اور اک میں لانے کے لئے ایک تدر یجی اور بارور عمل سے گزرتا

ہے، اگر وہ شعر کا مطالعہ کر رہا ہو تواس پر بیبات دھیرے دھیرے دھیں ہے کہ اس کے اولیں لفظ سے آخری لفظ تک ہر لفظ، ہر ترکیب اور ہر استعارہ اپنے سیاق میں ایک دوسرے سے مسلک ہونے کے رجمان کی پاسداری کرتے ہوئے اور نئے اور اجنبی ساختیاتی امکانات کو سلکہ وار بروئے کار لاکر ایک کلی تجربے کی تفکیل کرتا ہے، یہ تجربہ قرائت کے عمل اور تاری کی انسلاک اگیز آگی کے مطابق تدر جا اپناپ کو منشف کرتا ہے، بالکل ای طرح جے کوئی حینہ آبادہ ہو کرا پندر فرزیبا ہے آہتہ آہتہ نقاب سرکائے۔

اس کا مطلب بیر حال ہے ہے کہ قرائت کا عمل سادہ اور یک طرفہ نمیں۔بارتھ اے پیچیدہ اور تبہ دار عمل قرار دیتا ہے ، چنانچہ قرائت خاموش ہو یا بہ آواز بلند متن کا اصاطہ کرنے والے تجزیاتی طریق کار کو متحرک کرتی ہے ، یہ تجزیہ کا اکتفافی عمل ہے ، جو مروجہ تجزیہ نگاری ہے مطابقت نمیں رکھتا ، یہ تجزیہ کا صحیح اور جامع عمل ہے ، یہ متن کے حصہ بڑے کرکے اس کے جزوی یا کلی معنی کے اسخراج سے کوئی سروکار نمیں رکھتا۔اس کے برعکس یہ الفاظ پر توجہ مرکوز کرنے (نہ کہ ان کا dissection کرنے) اور ان کے بدلیاتی عمل سے خاتی ہونے والے داخلی تجربے کے ساتھ پھیلنے اور برو صنے کا عمل ہے یعنی یہ جدلیاتی عمل سے خاتی ہونے والے داخلی تجربے کے ساتھ پھیلنے اور برو صنے کا عمل ہے یعنی یہ تخلیق پر حاوی ہونے یا تخلیق کے قاری پر حاوی ہونے کا عمل ہے۔جو بالآخر "من توشد م تومن شدی "پر منتج ہوتا ہے۔

قاری متن شنای کے عمل میں ایک متضاد صورت حال سے گذر تا ہے وہ اپنی آئکھوں کے سامنے متن میں ایک خیالی دنیا کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، لیکن ساتھ ہی متن کا تجربہ اس کے بورے وجود پر غالب آتا ہے۔ سوال بیہ ہے کہ کیا قاری متن کے شعور کو اپنی اوپر حاوی ہوتے دیکھ کر اپنی مرضی، ارادے یا نظر نے سے بالکل دست ہر دار ہوتا ہے ؟ اس موضوع پر پس ساختیاتی نقادوں جن میں شلائر ماخر، فرائی، گدامر، ہوسر ل اور ایزر شامل ہیں، کانی بخش کی ہیں، ان کا نچوڑ ہے ہے کہ قاری اپنے وجود کو ہر قرار رکھ کر اپنی نظر اور ذوق کے مطابق ہی متن کے تجربے میں شریک ہوتا ہے۔ واقعہ بیہ کہ قاری متن اور ذوق کے مطابق ہی متن کے تجربے میں شریک ہوتا ہے۔ واقعہ بیہ کہ قاری متن

ے مصادم ہو کراوراس کے تجربے ہیں ضم ہو کر پھی اپنے شعور کی فعالیت کو بر قرار رکھتا ہے، اگریہ فرض کرلیا جائے کہ پڑھنے کے عمل میں قاری کا شعور اور اوراک متحرک نہیں ہوتا، اور متن کا تجربہ آمرانہ طریقے ہے اس پر غالب آجاتا ہے تو"قاری اساس تقیدی" تھیوری جس کا آجکل بڑا چرچاہے ، کا بطلان ہو جاتا ہے، قاری کے ذہن اور شعور کی معطلی اسکی انفعالی اور تاثر پذیرانہ حیثیت اسے بالکل عام قارئین کی صف میں کھڑا کرے گی، اور اس کے ذہن کی حیثیت محض انٹینا کی ہو کر رہ جائے گی، جو صرف تصوریں گی، اور اس کے ذہن کی حیثیت محض انٹینا کی ہو کر رہ جائے گی، جو صرف تصوریں گر، اور اس کے ذہن کی حیثیت محض انٹینا کی ہو کر رہ جائے گی، جو صرف تصوریں گر، اور اس کے ذہن کی حیثیت محض انٹینا کی ہو کر رہ جائے گی، جو صرف تصوریں کے دہن کی حیثیت محض انٹینا کی ہو کر رہ جائے گی، جو صرف تصوریں

اس بحث سے یہ منطق نتیجہ برآمد ہو تا ہے کہ قاری شعر کو پڑھتے ہوئے اپنے شعور و ادراک کی فعالیت کوبر قرار رکھتا ہے، جیسا کہ قاری اساس تنقیدی تھیوری کادعویٰ ہے، اس تھیوری کی روط کی روط اس تھیوری کی روط ہوتا ہے، اور اسکی ان مغیر تہوں کو کھولتا ہے، جہاں تک پنمال کی یافت کے مطابق شریک ہوتا ہے، اور اسکی ان مغیر تہوں کو کھولتا ہے، جہاں تک عام قاری کی نظریں نہیں جاتیں، یہ گویاس کی قوت انکشاف ہے، جے وہ روبہ عمل لاتا ہے، اس طرح سے نہ صرف قاری اور قاری میں فرق ہوجاتا ہے، بلحہ قاری کی متن کے جہاں طرح سے نہ صرف قاری اور قاری میں فرق ہوجاتا ہے، بلحہ قاری کی متن کے تجربے کی دید و دریافت کے مطابق اس کی توسیعی عمل میں اس کی شرکت کی نشاندہی بھی ہوتی ہے، یہ تجربے کے ساتھ اسکی آمنی کی کا عمل ہے، جو قاری اور قاری کے ساتھ بدلتا ہوتی ہے، یہ تجربے کے ساتھ اسکی آمنی کی کا عمل ہے، جو قاری اور قاری کے ساتھ بدلتا ہوتی ہے، اس کے مظہریاتی تنقید کا علمبر دار ایزر قرآت کو جدلیاتی عمل سے مشابہ کرتا ہے، اور متن کو کئی طرح سے پڑھنے کے امکان کی نشاندہی کرتا ہے۔

جربے کے ادراکی عمل میں نقاد ا قاری خود بھی خارجی حقیقت ہے ای طرح انجراف کرتا ہے، جس طرح متن کرتا ہے، وہ لفظوں کی ترسیلیت یعنی حقیقت ہے ان کی رشتگی کو کا اعدم کر کے متنی سیاق میں ان کے تہہ در تہہ معنوی امکانات کو دریافت کرتا ہے، اس طرح ہے وہ زبان کے ایک ارفع تخلیقی نفاعل کی نشاند ہی کرتا ہے، یہ زبان کا ایک ایسا نفاعل میں جبکی دریافت کا سرا ای کے سرجاتا ہے، زبان کے اس نفاعل میں ایک ایسا نفاعل میں جبکی دریافت کا سرا ای کے سرجاتا ہے، زبان کے اس نفاعل میں

استعارہ کاری بنیادی اہمیت رکھتی ہے، اس سے تجربے کی وسعتیں مر تکزیت اور خود ہستگی کے ربھان کو پیش کرتی ہیں، اور نقاد اپنادراکی عمل سے اسے توسیع و کشاد میں بدل دیتا ہے۔

تجربے کی توسیع وکشاد کے عمل میں نقاد کوایک مختلط رویہ برنے کی ضرورت ہے،اس کا یہ کام نہیں کہ وہ متن کی استعاراتی تشکیل کی شکست کر کے اس سے معنی کی کشید كاعمل كرے،ايباكرنا تقيدى طريق كارك منافى ہے،اى طرح متن كى تشر تے كا كام بھی تفیدی قرار نہیں دیا جاسکتا، یوں تو تشریح کی ادب میں قدیم روایت موجود ہے، ہوم کی رزمیہ نظموں اور یونانی ڈراموں کی تشریح نویسی کاکام کیا جاتارہاہے، یہ کام ندبهیات، ساجیات، بھریات، قانون اور علوم انسانیہ میں بھی مروج رہاہے۔ موجودہ دور میں Hermeneutics کے تحت شالا ماخر اور گدام نے اوب کی تھیمیت کے لئے شرحے کام لیاہے، اردو میں دیوان غالب کی شرحیں اسکی مثالیں ہیں۔ اس نوع کے تشریحی عمل سے متن کے اسراری اور محملیت پذیر وجود کی نفی ہوتی ہے، اور اے اجزاء میں تقسیم کر کے معانی کے جوڑنے کاغیر متعلقہ کام ہو جاتا ہے، یہ اصلی مقصد یعنی واخلی تجربے کی سالمیت کی دریافت کرنے کے بجائے خود اپنامقصدین جاتاہے،اور متن پس منظر میں جلاجاتا ہے۔ نقاد کا کام بہ ہے کہ تجربے کی خلقی سالمیت اور توسیعیت کے رجمان کاادراک کر کے ، اور اس کا تحفظ کرتے ہوئے اسے نا معلوم اطراف میں پھیلنے دے ، یہ معلوم سے نا معلوم کا سفر نہیں بلحہ نا معلوم سے نا معلوم کا سفر ہے، تاکہ بیا عالمگیریت پر حاوی ہو،ایا کرتے ہوئے اے تجربے سے کسی معنی یا معانی کے استخراج سے کوئی علاقہ نہیں رہتا، کیونکہ وہ متن کے حوالے سے جس فرضی دنیا کی سیاحت کر تاہے، اس میں ہرشے ،ہر معروض ، ہر كردار اور ہر واقعہ فرضيت ہے ہى منسلك ہو گااور اس فرضيت كاكوئى جزاس ہے الگ ہوكر ا ہے ہونے کے جوازے محروم ہوگا، یہ کسی خارجی منظرے مسلک ہو گااور نہ ہی کسی معنی پر ولالت كرے گا۔ اس كے معنى بقول بارتھ التوابيس رے گا، اس نظري كاطلاق كى

وحدانی معنی پر ہی نہیں بلعہ تکثیر معنی پر پھی ہوگا،اس لئے ہیئتی تقید کے علمبر داروں مثلاً اسمین یابروکس کا شعر کو کثیر المعنی قرار دینااورائ بنا پراسکی و قعت کو قائم کرنا شعر کی ماہیت سے چیثم پوشی کرنے کے متر ادف ہے، ان کا مقدمہ کہ شعر کی و قعت اسکی کثیر المعنویت المعنویت پر بنی ہے، نظر ثانی کا مختاج ہو جاتا ہے، اور در علیء احوال کیلئے کثیر المعنویت کے جائے کثیر الجہت کی اصطلاح کو بر تنے کی ضرورت ہے، اس اصطلاح کے بر تاؤ سے معنی کی موجود گی کے مفروضے کا قطعی استر داد ہوگا۔

متن کی کثیر الجہتی کا تصور اسکی عضویت کے تصور کو پھی معرض بحث میں لے آتا ہے۔ کولرج یا ہربرٹ ریڈ کے یمال عضویت پراصرار ہیت کی روایت کے تصور سے مربعط ہے، حالا نکہ متن میں تجربے کی آزاد کارکردگی اور اس کے دید و اور اک کے بدلتے تناظر میں عضویت پراصرار غیر ضروری ہوگیا ہے، اب متن کی عضویت کے بجائے اسکی کلیت افروز جامعیت کی اہمیت کو تشلیم کرنے کا رجحان فروغ پارہا ہے، اور یوں اسکی کلیت افروز جامعیت کی اہمیت کو تشلیم کرنے کا رجحان فروغ پارہا ہے، اور یوں روعضویت کا عمل واقع ہورہا ہے، یہ تھیوری نظم کی چمیدت کی نفی نہیں کرتی، لیکن نشاندہی کا کوئی ریاضیاتی فار مولا قبول نہیں کرتی، یہ عدم چمیدت میں بھی چمیدت کی نشاندہی کا عمل ہے، اسکی رو سے قوس یا منحنی خطوط سے متن کی مما ثلت ظاہر ہوتی نشاندہی کا عمل ہے، اسکی رو سے قوس یا منحنی خطوط سے متن کی مما ثلت ظاہر ہوتی شاندہی کا عمل ہے، اسکی رو سے قوس یا منحنی خطوط سے متن کی مما ثلت ظاہر ہوتی ہے، اور تج بہ کمیں رکنے کے جائے جت در جت ہوجا تا ہے۔

نظم کی میہ کثیر الجہتی اسکی و قعت پر دلالت کرتی ہے، یہ تضاد، طنز ، علامت،
لیجے اور آہنگ کی تبدیلیوں ، طرز ادا، کر دار واقعہ کے تعمل، استفہام ، سکوت اور تعطل کے
ہیئتی اجزاء سے قابل ثناخت ہو جاتی ہے۔ نقاد ، جیسا کہ اوپر کما گیا، متن کے ان ترکیبی
اجزاء کا تجزیہ کرتے ہوئے ہیئت کو حصول میں الگ الگ نہیں کرتا، بلحہ اسکی سالمیت کو
نظر میں رکھتا ہے ، کیونکہ یہ سارے اجزاء اسکی تصحیلیت میں اپنا حصہ اداکرتے ہیں۔ پس،
نظر میں رکھتا ہے ، کیونکہ یہ سارے اجزاء اسکی تصحیلیت میں اپنا حصہ اداکرتے ہیں۔ پس،
ہیئتی عناصر کی تجزیہ کاری متن کے اصلی ، داخلی وجود ، یعنی اس کے تصور اتی وجود کو حصوں
میں بانٹنے کے بجائے اسکی تشحیلیت کو مرکز و محور بماتی ہے، یہ تجزیہ کاری کا اکتثافی طریقہ

ہے ، جو ہیئتی نقادوں کی تجزید کاری ہے مختلف ہے۔ اول الذکر اکتثاف پذیر تجربے کی جامعیت کو تنکیم کرتا ہے ، اور اسکی توسیع میں حصہ لیتا ہے ، یوں وہ اسکی وجودی اصل کی توثیق کرتا ہے ، جبکہ موخر الذکر متن کی قطع و برید کرتا ہے ، اور اسکے ہر جھے کو خارجی دنیا ہے متعلق کرتا ہے ، اور ایسکے ہر جھے کو خارجی دنیا ہے متعلق کرتا ہے ، اور یوں تنقیدی عمل کو انتظار بحنار کرتا ہے۔

یہ بات قابل ذکر ہے کہ متن کے اسراری تج ہے کو خود پر اور قاری پر مکشف کرنے کے لئے نقاد کے پاس کوئی ریڈی میڈ طریقہ نمیں، اس کے پاس جادوئی چھڑی نمیں کہ وہ بوش کے جن کو حاضر کرے، اس کا طریقہ متن کے تج ہے گذر نے اور بھو گئے کہ وہ بوش سے بیوست ہے، اس طریقے کو معروضی شکل عطاکر نے کیلئے توضیحی طریق کار کو بر تنا ضروری ہو جاتا ہے، اس سے ایک متنا قض صورت حال پیدا ہوتی ہے، متن ایجاز پذیر سانی عمل پر اصرار کر تاہے، جبکہ نقاد متن کے اجزاء کی توضیح کر کے اس کے اندر منہ بند اور مجوب تج ہے کو نیز میں منتق کرنے کا پابند ہے، ظاہر ہے یہ عمل متن کے رد مقد مہ بند اور مجوب تج ہے کو نیز میں منتق کرنے کا پابند ہے، ظاہر ہے یہ عمل متن کے رد مقد مہ میں منتق کرنے کو نیز میں متن سے اس کا تعلق برائے نام رہ جاتا ہے، بہر حال جس میں منتق کرنے سے اصل متن سے اس کا تعلق برائے نام رہ جاتا ہے، بہر حال جس طرح نظم کے تج ہے کو منکشف کرنے کیلئے نیزی توضیح کا محل نہیں، ای طرح نظم پر طرح نظم کے تخرید کو تنقیدی عمل قرار نہیں دیا جاسکا۔

ظاہر ہے تقیدی عمل کی معنویت کے اثبات کے لئے تجزیہ کاری کی کوئی ایس منبادل صورت ڈھونڈنی ہوگی، جو کارگر اور viable ہو، اوروہ اس کے سوا اور پچھ نہیں کہ وہ نظم کے لسانی اور ہیئتی عناصر کی وضاحت کرے، یہ وضاحت بر ہنہ وضاحت نہیں ہوگی، بلحہ کفایتی اور اشارتی ہوگی، اور سیاتی فریم ورک کی پابند ہوگی، چنانچہ متن کے نظر آنے والے الفاظ کی تصویریں ایک دوسرے کی معاونت کرتے ہوئے اور ایک دوسرے میں ضم ہوتے ہوئے ایک وسعت پذیر صورت معاونت کرتے ہوئے اور ایک دوسرے میں ضم ہوتے ہوئے ایک وسعت پذیر صورت مال کو خلق کریں گی، یہ گویا قاری کو انتہائی نزاکت اور حزم واحتیاط سے نظم کے لسانی نظام

سے متعارض ہونے کی آگی کا عمل ہے، اس لحاظ سے نقاد کے لئے قاری کو اسانی عمل کے اداب سے واقف کرانے کی ذمہ داری کا سامنا کر نالازی ہے، وہ قاری کے ذوق اور حیاتی شعور کی بھی تہذیب کر تاہے کیونکہ تجرب کی جمالیاتی تحسین میں شرکت کی ترغیب سے نہ صرف اسکے شعور کی توسیع ہوتی ہے، بلیماس کے ذوق جمال کی تطبیر بھی ہوتی ہے، اس مقام پر متن کے تجرب کی قطعی فرضیت کے باوجود وسیع تر معنوں میں زندگی کی آگی اور تحسین پر متن کے تجرب کی قطعی فرضیت کے باوجود وسیع تر معنوں میں زندگی کی آگی اور تحسین سے اسکی رشتگی قائم ہو جاتی ہے۔ قاری متن کے تجراتی و قوعات سے اپ شعور زیست میں گری تبدیلی کے عمل سے گزرتا ہے، روز مرہ زندگی میں عادت اور تکراریت زندگی کے صور کو جلا بھٹتا ہے، و کڑ شولا میں نوع اور تاباکی کود ھند لادیت ہے جبکہ فن زندگی کے شعور کو جلا بھٹتا ہے، و کڑ شولا میں نے لکھا ہے:

"Habitualization devours works, clothes, furniture, one's wife and the fear of war. If the whole complex lives of many people go on unconsciously, then such lives are as if they had never been. And art exists that one may recover the sensation of life."

یہ واقعہ ہے کہ حقیق زندگی میں انسان کی ساری طاقتیں بقول ورؤس ورتھ "کمانے اور صرف کرنے" میں ختم ہو جاتی ہیں، وہ ایک میکائی زندگی گزارتا ہے، وہ اس قابل شمیں رہتا کہ عادت اور تکلف کی پابندیوں کو شمکرا کر آزادی اور فرصت کے ساتھ معاصر حالات یا مسائل پر سوچے، یازمال و مکال کی جلالت آفریں مظہریت کا مشاہدہ کرے، وہ تو اپنے کمرے سے نکل کر ان گنت ستاروں کے جیرت انگیز منظر کو دیکھنے کی خواہش بھی شمیں کرتا۔ یہ تو خیر وہ مسائل ہیں جو فوری طور پراسکی ذات سے متعلق شمیں، وہ تو اپنی ذات یاسائی کی چیچیدگیوں پر بھی توجہ کرنے کی زحمت شمیں کرتا، اسے تو اپنے ہم واپنی ذات یاسائیگی کی چیچیدگیوں پر بھی توجہ کرنے کی زحمت شمیں کرتا، اسے تو اپنے ہم کی جنسوں کے چروں پر توجہ کرنے کی زحمت شمیں کرتا، اسے تو اپنے جم کی جنسوں کے چروں پر توجہ کرنے کی ذحمت شمیں کرتا، اسے تو اپنے جم کی جنسوں کے چروں پر توجہ کرنے کی توجہ کرنے کی ذعمت شمیں کرتا، اسے تو اپنے جم کی جنسوں کے چروں پر توجہ کرنے کی تحریک بھی شمیں ملتی، اور تو اور اسے خود اپنے جسم کی جنسوں کے چروں پر توجہ کرنے کی توجہ کرنے کی تو جسم کی جنسوں کے چروں پر توجہ کرنے کی توجہ کرنے کی ذعمت شمیں گرتا، اسے خود اپنے جسم کی جنسوں کے چروں پر توجہ کرنے کی تحریک بھی شمیں ملتی، اور تو اور اسے خود اپنے جسم کی جنسوں کے چروں پر توجہ کرنے کی تو یک بھی شمیں ملتی، اور تو اور اسے خود اپنے جسم کی جنسوں کے چروں پر توجہ کرنے کی توجہ کرنے کی خود اپنے جسم کی جنسوں کے چروں پر توجہ کرنے کی تو یک بھی شعب ماروں کی توجہ کرنے کی خود اپنے جسم کی جسموں کی توجہ کرنے کی تو یک تو یک کور کی کی جو دور پر تو یک کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کرنے کی توجہ کرنے کی خود اپنے جسموں کی کور کی کور کور کی کور کور کی کور کی کور کور کی کور کور کی کور

ساخت اوراسگی اصل کاسامناکرنے کی خواہش پھی نہیں ہوتی، الغرض وہ ذندگی طوعاً کرہا یا رسماً یاعاد تا گزار تاہے، اور صم بھم عمیا کے مصداق اپنے دن پورے کر کے معدوم ہوجاتا ہے، شاعر اس کے برعکس ہر خارجی اور داخلی کیفیت، شے، مظر، معروض یا واقعے کی حقیقت جانے کے لئے مضطرب ہوتا ہے، یہ اضطراب اختیار کر دہ نہیں بلحہ فطری ہے، اس اضطراب کے طفیل وہ گرد و پیش کی زندگی سے لے کرکائناتی مظاہر تک ہر شے کی حقیقیت جانے کے در پے رہتا ہے، اور اپنے سر حدادراک کی توسیع کرتا ہے۔

متن کی فرضیت میں دلچیں لینااوراہے من وعن قبول کر ناانسان کے جبلی اقتضا ہے ہم آہنگ ہے، چنانچہ خواب بینی، جاگے میں خواب دیکھنا، چین ہے، ی جنوں اور پر یوں ک کمانیوں کے لئے گوش شنوا رکھنا اور اسطور بیندی اس کے جبلی وجود ہی کااظہار ہے، جبلی وجود کے اظہار کی ترقی یافتہ شکل فنون اطیفہ میں ظاہر ہوتی ہے، یہ اپنی تمامتر فرضیت کے باوجود انسان کے لئے جذب و کشش کا محور ہے رہے ہیں، کیونکہ یہ انسان کے جبلی اور جمالیاتی باوجود انسان کے لئے جذب و کشش کا محور ہے رہے ہیں، کیونکہ یہ انسان کے جبلی اور جمالیاتی علی سیکھ زندگی کے رازوں کو کھولئے کے جذب کو بھی انتخابی شمیں بلحہ زندگی کے رازوں کو کھولئے کے جذب کو بھی انتخابی شمیں بلحہ زندگی کے رازوں کو کھولئے کے جذب کو بھی انتخابی شمیں بلحہ زندگی کے رازوں کو کھولئے کے جذب کو بھی انتخابی شمیں بلحہ زندگی کے رازوں کو کھولئے کے جذب کو بھی انتخابی کرتے ہیں۔

فن کی معنویت کو قائم کرنے کے لئے فاکار زندگی کے حقائق کی موعظانہ یا خطیبانہ تاویل نہیں کر تا، بلحہ ان کی ٹھوس پیکراتی صورت میں بازآفرینی کر کے انسان کے حی اوراک میں آنے کے قابل بنا تاہے۔ عام لوگوں کے لئے زندگی کے شعور کو حقیقت کے بھر اؤ، تجریدیت، کاروباری مصروفیات، فطرت سے دوری اور جسمانی و زبنی حدید یوں سے ذبنی گرفت میں لانا مشکل ہوتا ہے۔ ان کے علی الرغم فاکار اپنی غیر معمولی حیاتی قوتوں کی بنا پر اس شعور پر حاوی ہو جاتا ہے، اس کا کمال میہ ہے کہ وہ اس کی حیاتی امکانات کے ساتھ باز آفرینی کر تاہے، اس سے قاری کویہ فائدہ ہوتا ہے کہ اسے اوراد ھر بھٹھے کے ساتھ باز آفرینی کر تاہے، اس سے قاری کویہ فائدہ ہوتا ہے کہ اسے اوراد ھر بھٹھے ندگی میں جائے فن سے رابط قائم ہو جاتا ہے، اورائے گھر بیٹھے وہ سب پچھے ملتا ہے، جو حقیقی زندگی میں بھلے گئن تابل حصول ہوتا ہے، اورائے گھر بیٹھے وہ سب پچھے ملتا ہے، جو حقیقی زندگی میں اسکے لئے نا قابل حصول ہوتا ہے۔

تقید کے لئے اکتثافی نفاعل کوبروئے کارلانے ،اے مشخص کرنے اور کارگر سانے کے لئے ایک دوہرے عمل کی پاندی لازی ہے، یہ گویا شعری تجربے کی اکتشافیت کا دوہرا تقیدی عمل ہے،ایک طرف پیشعرے شاع کے اخراج، شعر ہی کو مرکز توجہ بنانے اور اس کی لسانی ساخت پر متوجہ ہونے ، اور اس کے تجزیاتی عمل سے مربوط ہے ، پیر عمل بظاہر ہیئتی تنقید کے طریق کارے مماثل نظر آتا ہے، لیکن بغور دیکھا جائے توبیہ ہیں تقیدے مختلف طریق تجزیہ کوروا رکھتاہے، یہ ہیئتی تقید کی مانند شعر کے الفاظ کا تجزیہ لغوی وسلے سے تعلیٰ معنی اور استخراج معنی کے لئے نہیں کر تا، پیرا یسے مدر سانہ اور منفعت پہندانہ طریق نفتہ کو مسترد کرتا ہے، اس کے برعکس پیراپنے بیاق میں الفاظ کے وسعت پذیر انسلا کاتی امکانات کی تر کیب کاری کواہمیت دیتا ہے ، جو الفاظ کی تخلیقی سطح پر ایک انجانے ، زندہ ، متحرک اور غیر متناہی جمالیاتی تجربے کی شناخت کو ممکن ساتا ہے ، اور یوں اکتثافیت کا پہلا عمل مکمل ہو جاتا ہے۔اس کا دوسر اعمل بھی نقاد سے ہی منسلک ہے،اسکی شروعات اس وقت ہوتی ہے، جب نقاد کو شعری تجربے سے کسی دوسرے یعنی قاری کو گزارنے کی ذمہ داری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، چونکہ شعر کی لسانی ساختگی ہی اس کے منفر د وجود کی ضامن ہے،اور شعری تجربہ شعر کی اسانی ساختگی ہے ہی قابل شناخت ہو جاتا ہے، اس لئے لسانی ساختگی کے تجزیے ہے ہی اسکی دید و یافت کو ممکن بنایا جاسکتا ہے، تاہم نقاد کواپنے وجود سے باہر کی دوسر سے تعنیٰ قاری کو، خواہ وہ کتنا ہی باذوق کیوں نہ ہو، دیر و یافت کے اس تجربے میں شامل کرنااتنا آسان نہیں، جتنا کہ پیہ نظر آتا ہے، کیونکہ خود تووہ اپی نظر، ذوق اور اور اک کی بناپر شعر کے اکتشافی تجزیے ہے تجربے کو مشکل تو کر سکتاہے، لیکن قاری تک اسکی مربوط اسانی منتقلی ممکن نہیں،وہ قائم بالذات تجربے کے بجائے اس کے معروضی نثری بیان سے کام لیتا ہے، جو ایک تو توضیحی ہے، دوسرے نہ صرف نثری وسیلہ ء انظمارے شعر کے منضبط بیان ہے مختلف ہے ، بلحہ شاعرے مختلف ایک شخص یعنی نقاد کا اختیار کر دہ بیان ہے ، پیر پر تکلف اور محنت طلب کام ہے ، جو نہ صرف شعر ہے قطعی مختلف ہے، بلحہ اس سے بعید بھی ہے ، ایسی صورت میں شعری تجربے کی اکتشافیت قاری تک کیونکر ممکن ہوگی ؟

اس سوال پر توجہ کرتے ہی ان خطرات کی طرف دھیان جاتا ہے، جو تقید کے مروجہ طریق ہائے کارہے لاحق ہیں، اور جن کا سدباب ضروری ہے، مثلاً شعری تجرب کی قاری تک منتقلی اس مفروضے پر نہیں کی جاسکتی کہ یہ شعرے متخرج کوئی مجرد خیال، نظریہ یا اضور ہے، ایبا متبدانہ سلوک مد تول سے شعر کے ساتھ روار کھا گیا ہے، شعری تخرب کوا ہے منقلم لفظی سیاق سے قصداً یا جبرا الگ نہیں کیاجا سکتا، یہ اپنے سیاق میں ہی زندہ رہتا ہے، اگر اے اپنے سیاق سے الگ کر کے ترسیلی مقصد کے لئے برتا جائے، تواسکی موت واقع ہونا یقینی ہے، بالکل اس سز پودے کی طرح جے اپنی جگہ سے اکھاڑ کر کی دوسرے مقصد کے لئے استعمال کیاجائے۔

شعری تجربہ شخصی طور پر محسوس کے جانے کاداعی ہے، یہ قاری کو اپ اندر و و ہے اور اہر نے عمل سے گزار کراس سے اس کے جمالیاتی اور فکری اعتبار سے مکمل ربط و ادغام پر اصرار کر تاہے، اور یہ اس وقت ممکن ہے، جب قاری شخصیت کی جملہ قو توں کے ساتھ اس کے لئے رضامند ہو، اس کا مطلب ہے کہ قاری تجربے میں ووج کے باوجو واپ اور اس کہ وقتی اور نظر سے و ستبر دار نہیں ہو تا۔ ظاہر ہے شعری تجربے اور قاری کے در میان افتراق کاجواز میا در میان ایک جد لیاتی رشتہ قائم ہو جاتا ہے، جو قاری اور قاری کے در میان افتراق کاجواز میا کر تاہے۔ بیبات قابل توجہ ہے کہ تجربہ قاری سے بلاوا۔ طررشنگی قائم کرنے کے باوجود متنافضانہ طور پر اس سے بُعد کو بھی ظاہر کر تاہے، کیو نکہ یہ قاری کے بس کی بات نہیں کہ وہ نقاد کو بے و خل کر کے اسکی جگہ لے لے، اور خود ہی تجربے کی اکتفافیت کو اپ نئی مکن ہو تا تو تقید کی (بطور و سپلن کے) ضرورت ارسطو کے ذمانے سے بئی کا تعدم قرار پاتی، جبہ واقعہ یہ ہے کہ قار کین کی موجود گی کے باوجود ہر دور میں نقادوں کی کالعدم قرار پاتی، جبہ واقعہ یہ ہے کہ قار کین کی موجود گی کے باوجود ہر دور میں نقادوں کی ضرورت اٹل رہی ہے، اور تقید اپنی منفر داور قائم بالذات اداراتی شان کی توثیت کرتی رہی ضرورت اٹل رہی ہے، اور تقید اپنی منفر داور قائم بالذات اداراتی شان کی توثیت کرتی کی دورورت اٹل رہی ہے، اور تقید اپنی منفر داور قائم بالذات اداراتی شان کی توثیت کرتی رہی

ہے، اس کئے قاری کے لئے جملہ صفات ہے آراستہ ہونے کے باوصف نقاد کی جانب رجوع کرنا ناگزیر ہے، اور بات پھر وہیں آپنیختی ہے کہ نقاد کے لئے شعری تجربے میں قاری کی شرکت کیونکر ممکن ہو سکتی ہے؟

اس کی صورت یہ ہے کہ نقاد شخصی طور پر قاری کو شعری تجربے کے اینے تج بے میں شریک کرے، یہ کام، ظاہر ہے، وہ شعر کی تلخیص، تشریح، تعبیر یا انتخراج معنی سے انجام نہیں دے سکتا، یہ کام وہ قاری کوا ہے جمالیاتی تجربے میں شرکت کی تحریک دے کر ہی کر سکتا ہے،اے شعر کے بارے میں کچھ کہنا نہیں ہے،جو نہی وہ شعر کے بارے میں کچھ کھنے کاار تکاب کرے ،وہ نقاد کے منصب کو چھوڑ کر شارح یا مدرس کی سطح پر آجائے گا۔اے اول و آخر شعرے سروکارہ، اور جس طرح وہ شعر کے تج بے سے گذرتاہ، ای طرح اے قاری کو بھی اس سے گذارنے کے عمل کو بقینی بناناہے، اگروہ شعری تجربے کے بچائے اس کے بارے میں اپنے شخصی رد عمل یا تاثر کو بیان کرے ، تووہ شعری تجرب كے بجائے شخص رد عمل يا تاثر، خواہ وہ تجربے سے متعلق ہى كيوں نہ ہو، كو پيش كرنے كے غیر متعلقہ عمل کوروا رکھتاہے، تنقیدی عمل نہ صرف اصلی شعری تجربے کی سالمیت کے تحفظ کا متقاضی ہے ، بلحہ اس سے قاری کو بہ حدامکان آشنا کرانے کا پابند بھی ہے ، اس کے لئے نقاد کو شعر کے نسانی تجزیے ہے ابھر نے والے داخلی تجربے کو شخصی طور پر محسوس كرنے كے ساتھ ساتھ قارى كے لئے بھى اسكى شركت كو ممكن بنانا ہے ، يہ گويا اكتثافيت ے دوہرے عمل کو ایک طرح سے بہ آواز بلند سوچ (loud thinking) میں مبدل كرنے كاعمل ہے، جواشارتى، كفايت شعارانداور توجه پزيراند ہوگا،اس سے قارى كو يہ جان كركه نقادك تجرب، (جوشعرى تجرب كاتجربه م) مين وه اپني مرضى، صلاحيت ياجمالياتي حیبت کے مطابق شرکت کاد عویدار ہے ،نہ صرف اسکی منفرد شخصی حیثیت بلحه شعرکی كثير الجهتى كاصول كالجهي اثبات موكار

تقید کااکتثافی کردار شعر کے مکاشفانہ وجودے اپنا جواز حاصل کرتاہے شعر

کے مکاشفانہ وجود کے بارے ہیں مشرق و مغرب کے شعراء اور ناقدین نے عمد قدیم سے

اللہ کر موجودہ دور تک ا باقی رویہ رکھا ہے، مغرب ہیں شعر کے المائی نظر یے کے
موئدین کی کی دور میں کی نہ رہی، افلاطون کے خیال میں "تمام اچھے شعراء شعر کی
تشکیل ۔۔۔۔ المام یا کی فیبی قوت کے زیر الرکرتے ہیں "۔ شیحپر نے شاعر کی" مقد س
دیوائلی"کا ذکر کیا ہے، ملٹن اور بلیک نے شعر کے فوق فطر کی کردار کو پیش کیا ہے، رومانی
شعراء نے یک زبال ہو کر شعر کے المائی تصور کی وکالت کی ہے۔ ولیری نے کما ہے کہ اے
شعر کی تحریک دیو تا ہے ملتی ہے۔ موجودہ دور میں ایش نے دعویٰ کیا ہے کہ شاعر کاذبین
شعر کی تحریک دیو تا ہے جو"ارادے کے دباؤے آزاد ہو کر علامتوں میں بے نقاب ہو تا ہے "۔
آؤن کے خیال میں فن" تحیٰ تجر" ہے۔ فرائی ایک قدم آگے جاتا ہے اور شعر کوروحانی کشف
گوتا ہے کہ متر ادف قرار دیتا ہے، وہ Apocalype کی تعریف کرتے ہوئ

"Apocalype means revelation, and when art becomes apocalyptic it reveals".

مشرق میں ہر دور میں شاعری کو "جزویت از پینیبری "اور شاعر کو" تلمیذ الر تمنی "قرار دیا گیاہ ی طور پر شعر کی الهامی یا تشفی اصل پر دلالت کر تاہے ، میر شعر کو "اسرار" کا در جدد ہے ہیں اور غالب اے "نوائے سروش" قرار دیے ہیں ، حالی کے نزدیک یہ "عطیہ النی "ہے۔

ظاہر ہے شعر کے الهامی یا مکاشفانہ تصور ہے جس کی توثیق نہ صرف اس کے سخلیقی محرکات کی چھان بین ہے ہی ہوتی ہے بلعہ خود متعدد متند شعراء ، جو خود شعری عمل ہے گزرے ہیں اور صاحب نظر نقاد بھی ہیں ، غیر مہم انداز میں اس کی حمایت کرتے رہ ہیں ، اس لئے اس سے منحرف ہونے یا اس پر شک کرنے کی کوئی وجہ نہیں رہتی۔ شعر کے اس نصور کو قبول کرتے ہوئے وہ سارے نظر ہے ، جو شعر کی بر ہنہ مقصدیت پر زور دیتے اس نصور کو قبول کرتے ہوئے وہ سارے نظر ہے ، جو شعر کی بر ہنہ مقصدیت پر زور دیتے

یں، یک قلم مسزد ہو جاتے ہیں، تاہم شعر کے کشفی اضور کا یہ مطلب لینادر ست نہ ہوگا کہ یہ عقلی یارادی عضر جوانسانی شخصیت کا جزواعظم ہے اور استد لالی تجزیے کی اہلیت ہے بیٹر ہ ور ہے، سے ماور اہے۔اگر بفر ض محال ایسا متصور کیا جائے تواس کا تعلق براہ راست نہ ہی یا روحانی مکاشف سے قائم ہو جاتا ہے، جواس کے دائرہ کارسے خارج ہے۔ یوں تو دونوں کی عایت مقصد ایک ہی ہے یعنی حقیقت کی تلاش، لیکن دونوں کے محرکات و عوامل میں فرق عایت مقصد ایک ہی ہے یعنی حقیقت کی تلاش، لیکن دونوں کے محرکات و عوامل میں فرق ہے، قبل اس کے کہ شعر کے مکاشفانہ محرکات پرایک نظر ڈالی جائے یہ دیکھنا مناسب ہوگا کہ کشف سے کیام او ہے، کشف کے لغوی مفاہیم یہ ہے :

ا) الهام،القایا و حی،جو پنجبروں یا ولیوں پر غیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوتی ہے۔ صوفیاء بھی ایک خاص روحانی در ہے پر پہنچ کر صاحبِ کشف و کرامات ہو جاتے ہیں،

۲) کھولنا یا بے نقاب کرنا، ظہور، یعنی کوئی ایسی چیز، مظہر یا شے یا تجربہ جو پرد و خفا میں ہو، کو ظاہر کرنا۔

جمال تک مذہبی کشف کا تعلق ہے یہ تمام ترروحانی آگی کازائیدہ ہے، اور دنیوی عقلیت سے ماورا ہے۔ اس کے اعلیٰ الرغم شعری کشف باطن کے ساتھ ظاہر اور المام کے ساتھ عقلیت کاپابند ہے۔ بقول غالب یہ ''روان و خرد'' کی آمیزش سے مشکل ہوتا ہے، ای لئے جمال ایک طرف اس کی کشفی اصل کا قرار کرنا در ست ہوگا و ہیں اس کی شعوری و عقلی عمل آوری کے واجب الاحترام ہونے کو تشکیم کرنا ضروری ہے۔ اس بات کی یوں وضاحت موسکتی ہے کہ شاعر اپنے وجود کو اپنے باطن کی گرائیوں سے امنڈنے والے تجربے کے ہوسکتی ہے کہ شاعر اپنے وجود کو اپنے باطن کی گرائیوں سے امنڈنے والے تجربے کی ہیجانی حوالے نہیں کرتا باحد اس پر اثر واقتدار قائم کرتا ہے، یعنی وہ اپنے کشفی تجربے کی ہیجانی کیفیت کو تنقلی قوت سے قابو میں رکھتا ہے۔ وہن تھا میں نے تخلیقی و فور میں تعقلی احتساب کی کیفیت کو تعقلی قوت سے قابو میں رکھتا ہے۔ وہن تھا میں نے تخلیقی و فور میں تعقلی احتساب کی نے تاہم کرتا ہے۔ وہن کا کھا ہے :

"میں ایک پیر بناتا ہوں حالا نکہ بنانا صحیح لفظ نہیں، میں شاید اپناندر جذباتی

طور پر پیکر کو منے دیتا ہوں اور پھر اے ان تعقی اور تنقیدی قو توں ہے پر کھتا ہوں جن پر مجھے تصرف ہے''۔ مجھے تصرف ہے''۔

تخایق فن میں تعقلی قوت کی کار فرمائی کایہ مطلب نہیں کہ شاعر کی کشفی بھیر ت کم اہمیت رکھتی ہے۔ بنیادی اہمیت تواس کو حاصل ہے اور اس کی توثیق مشرق و مغرب میں کی جاتی رہی ہے۔ شعر کو خواب کے مماثل گرداننے کے پیچھے بھی یمی عمل کار فرمار ہاہے۔ شعر تشفی الاصل ہوتا ہے، رویاآسا، جو حقیقی زندگی سے منحرف ہوتے ہوئے بھی ایک حقیقت ، و تا ہے۔ بیبات اب مسلم ہے کہ تخلیقی عمل کااصلی محرک جتناشعوری ہو تا ہے اس ے کہیں زیادہ لاشعوری ہو تاہے۔شاعر کاالہام اس کی شخصی سطح پر اس کی تخلیقی قو توں کے خود مر تکز عمل کے نتیج میں صورت پذیر ہو تا ہے،اس کامنیع خود شاعر کادا خلی وجود ہے جو روحانی ہونے کے ساتھ ہی زمینی بھی ہے اور زمینی رشتوں سے منسلک ہے۔ یہ ساجی اور ترنی اصل رکھتاہے جس کاایک مظہر زبان ہے اور جوایک مشترک تدنی ورثے کے طور پر شاعر کو ودیعت ہوتی ہے ، شعری الهام ایک فطری انداز میں شاعر کے وسلے سے تخلیق کاروپ اختیار کرتا ہے بالکل ای طرح جس طرح شنی پر پھول کھلتا ہے ، یعنی شاعر لفظوں کے انضامی عمل ے ایک ہیئت تخلیق کرتاہے، یہ ہیئت اس وقت تک تشکیل نہیں پاتی جب تک کہ اس کے الفاظ بقول ایٹس "اتنے ہی نازک، پیچیدہ اور اسر اری زندگی سے معمور نہ ہول، جیسے پھول یا عورت کا جسم ہو تاہے"،غالب کا یہ مصرعہ اس صورت حال کو خوبی پیش کرتاہے: شعر خود خواهش آن کر د که گر د د فن ما

> یہ مصر عہ شعر کے کشفی وجود کے دونوں خصائص پر محیط ہے: ۱) شعر کی القائی صورت (شعر خود خواہش آل کرد)

۲) اس کی فنی تشکیل، (گردوفن ما)جو تنقیدی اور عقلی عمل ہے منسوب ہے۔

شعر کے کشفی وجود کو تشلیم کرنے بعنی اس بات کو تشلیم کرنے کہ شعر ایک ایسا معروضی پیکر، مظہر یا شے (ملفوظی صورت میں) ہوتا ہے جو شاعر کے تخلیقی وجدان کا زائیہ ہے اور جس کا انکشاف اس کی (شعر کی) ملفوظی صورت کے باریک تجزیے ہے ہی ممکن ہے ، اس لئے ایک ایسے تنقیدی طریق کار کی ضرورت ناگزیر ہو جاتی ہے جواولاً شعر کے کشفی وجود کو تسلیم کرے اور دوئیا خود بھی ایک ایسے تجزیاتی طریقے کے مماثل ہو جو اکتشافی ہو ، یعنی نقاد شعر کے مکاشفانہ وجود کو خود پر بھی اور قاری پر بھی منکشف کرنے کا اہل ہو۔ المخضر شعر میں لفظوں کا نظام ایک کشفی صورت حال کو خلق کر تا ہے اور تنقیداس کشفی صورت حال کو خلق کر تا ہے اور تنقیداس کشفی صورت حال کا کشاف کرتا ہے اور تنقیداس کشفی صورت حال کا اکتشاف کرتی ہے۔

آئے ہم شعر اور نثر کے چند نمونوں کے تجزیاتی مطالعے سے تقید کے اس طریق کار کی عمل آوری اور بتیجہ خیزی کے امکانات کا جائیزہ لیں، سب سے پہلے غالب کا بیہ شعر لیجئے:

> ہے موجزن اک قلزم خوں، کاش کی ہو آتا ہے ابھی دیکھئے کیا کیا مرے آگے

اس شعر کے پہلے مصرعے کے شروع کے الفاظ سے متعلم اپنے مشاہدے کو بیان کر رہا ہے ، وہ ایک فرضی دنیا میں اپنی آنکھوں کے سامنے ایک قلزمِ خوں کو موجزن ہوتے ہوئے دیکھتا ہے قلزمِ خوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے موجزن دیکھنا ایک حیاتی تجربہ ہے ، متعلم ظاہر ہے ، ساحل پر ایتادہ ہے ، یا چلتے چلتے ساحل پر آگر رک گیا ہے ، اور خون ک سمندر کو موجیس مارتا ، واد کھتا ہے ، وہ اس دہشت خیز اور اندوہ بناک منظر کو دیکھ کر ششدر ہے ، لیکن اپنے حواس کو مجتمع کر کے ، جیسا کہ دوسر سے مصرعے میں لفظ دیکھنے کے استعمال سے ظاہر ، و تا ہے ، قلزمِ خوں کا مشاہدہ کرتے ، و کے بھی فرضی ناظرین اور مخاطبین سے بھی فرضی ناظرین اور مخاطبین سے بھی مخاطب ، و تا ہے ، اس لفظ کی ادائیگی سے ظاہر ، و تا ہے کہ قلزمِ خوں کو دیکھنے کے نتیج میں اسے جس جذباتی دھچکے کا سامناکر نا پڑا ہے ، اس پر اس نے قدر سے قابد ہو تو اسکی وجہ سے ، و تا ہے کہ و قدر سے قابد و قوعات کا واقع ، و نا محتی ہے کہ و میں منز پر نکا ہے ، اس کے دوران ایسے لرزہ خیز اور دلدوز و قوعات کا واقع ، و نا قرین امکان ہے ، ''کاش بی ، و ''کی ادائیگی میں شعری کر دار کے لیجے کا تمنائی یادعائید رنگ

جھلگتا ہے، وہ خواہش کر تا ہے کہ اس کے سامنے سمندر اور وہ بھی خون انسانی کے سمندر کا لہریں مارنا اس کے لئے لرزہ خیز واقعہ تو ہے ہی تاہم اگر اسی واقعے پر ہس ہوتا، توشاید وہ اسے سمار بھی لیتا، یاسمار نے کی سعی کر تالیکن اس کے ذہمن کو نا معلوم اندیشے اور وسو سے گھیر ہے ہوئے ہیں۔ ''کاش بھی ہو'' کا کلمہ ایک اور امکانی صورت حال کا اشاریہ ہو سکتا ہے، مسافر کو اپنے داستانوی سفر میں رنگ بدلتے طلسی و قوعات (جو طلسم ہو شرباہے کم منیں) سے سابقہ پڑتا ہے، طلسی ماحول نے اس کے حواس کو بھی متاثر کیا ہے، چنانچہ جو تعلیم خوں اسے نظر آتا ہے، اس کا ثبات بھی بھینی نہیں، وہ اپنی پیش اندیشگی ہے محسوس کر تا ہے کہ قلز م خوں آئ واحد میں کی اور جگر سوز اور دہشت خیز معروض میں بدل سکتا ہے، ہو اس کے جو اس کے خواس کو بھی میں بدل سکتا ہے، اس کا نظر آتا ہے کہ قلز م خوں آئ واحد میں کی اور جگر سوز اور دہشت خیز معروض میں بدل سکتا ہے، اس کے بہ حالت موجودہ قلز م خوں کا نظر آتا ہے کے غیرت ہے۔

دوسرے مصرع "آتا ہے ایکی دیکھئے کیا کیا مرے آگے " ہے پہ چلتا ہے کہ کردار قلزم خول سے گزرنے کے بعد اس حاوی اندیشے کو ذہن سے خارج نہیں کر سکتا کہ واقعہ و نے واقعہ و بیشین کے بعد اس سے بھی زیادہ المناک اور دہشت خیز مظاہر و حالات کے واقع ہونے کے امکانات موجود ہیں، بدلتے مظاہر و حالات کی متوقع دہشت خیزی ایک علامتی فضا کی انگفت کرتی ہے، جو حکایتی جذب و کشش سے معمور ہے۔ شعر کی ڈرامائی صورت حال کوہ و دشت کے پس منظر میں ساحل بحر پر صورت پذیر ہور ہی ہے جہاں متکلم جیران و ششدر مشت کے پس منظر میں ساحل بحر پر صورت پذیر ہور ہی ہے جہاں متکلم جیران و ششدر کھڑا ہے اور ناظرین سرایا سوال ہیں۔

شعر کے دوسرے مصرع "آتاہ ابھی دیکھنے کیا کیام ہے آگے" میں برتے گئے الفاظ خاص کر "مرے آگے" ہے متعلم کے دوران مسافرت قلزمِ خون کے علاوہ دیگر نامعلوم، سخت اور صبر آزما مراحل سے متصادم ہونے کے اندیشوں اور خطروں سے ذہن کو نجات نہیں دی جائتی۔ متعلم کے متر دد لہج سے شعری صور تحال کومزید تقویت ملتی ہے۔ قاری مجموعی طور پر ایک خون آشام داستانویت کا حصہ بن جاتا ہے، یہ شعر کے تجربے کے قاری مجموعی طور پر ایک خون آشام داستانویت کا حصہ بن جاتا ہے، یہ شعر کے تجربے کے بعض امکانی ابعاد ہیں، اور جمال تک اس کے معنی کا تعلق ہے اس کا استدراک قاری اپنی فہم اور بعض امکانی ابعاد ہیں، اور جمال تک اس کے معنی کا تعلق ہے اس کا استدراک قاری اپنی فہم اور

ذوق کے مطابق کر سکتا ہے۔ بید زندگی کے آشوب کی آگئی یاروح کے سفر کے نشیب و فراز کے تجرب یا کسی اور الیے کا اشار بیہ ہو سکتا ہے۔

اب درج ذیل نظم "الف کی خود کشی پر چند سطریں" کا تجزیہ ملاحظہ سیجئے۔
نظم تین بندوں پر مشمل ہے ،اور میوں بندوں بیں ماضی بعید ، ماضی مطلق اور
فعل حال کے بالتر تیب استعمال ہے نظم کے واقعاتی تشاسل میں زمانی فاصلے قائم ،و جاتے
ہیں ، اور نظم بظاہر روایتی تصور زمال کی پابند کی کرتی نظر آتی ہے ، لیکن ایبا نہیں ہے ، نظم
کے آخری بند میں فعل حال کو ہر تا گیا ہے ،جو نظم کی واقع شدہ پوری صورت حال کو لمحہ حاضر ہے مربوط کر تاہے ،اور ماضی کے واقعات ہیں منظر میں رہ کراس کے استحکام کا باعث بنتے ہیں ،اس طرح ہے نظم میں وقت تخلیقی عمل کے تحت جاری بہاؤکی صورت اختیار کرتا

پہلے بند میں شعری کردارایک غیر آباد مکان یا سرا، جے وہ "بھوت ہسیرا" کتا ہے، میں رات کے وقت آگ (جوآتش دان کی آگ ہے) کی جلتی ببجہتی روشنیوں میں سگریٹ نوشی اور شراب نوشی کی کشرت سے پیدا شدہ بد مستی کو یاد کر رہا ہے، نشہ آور چیزوں کا بے تحاشا استعمال کرنے والے لوگوں، جن میں فوجی بھی ہیں، جیسا کہ اگلے مصر عے سے ظاہر ہوتا ہے، کی مانند وہ خود بھی ایک گری مدہوشی کی حالت میں مبتلا ہونے کا ذکر کر رہا ہے، جسکی وجہ سے سارا منظر "فقط نقط، مہمل مہمل" لگتا ہے۔ جاتی بجہتی روشنیوں میں سابیہ سابیہ جاتی تھا اہل رہا تھا زہر رگوں میں موسے کا نشہ چھایا تھا میں رامنظر نقط نقط، مہمل مہمل گتا تھا سارا کمرہ و ہسکی اور سگریٹ کی یو میں ڈوبا تھا سارا منظر نقط نقط، مہمل مہمل گتا تھا سارا منظر نقط نقط، مہمل مہمل گتا تھا سے دارا منظر نقط نقط، مہمل مہمل گتا تھا

کرداروں ج اورالف کا ذکر کرتاہے، وہ کہتاہے کہ الف نہتا تھا اور میں حال ج کا بھی تھا،
دفنوں اپناد فاع کرنے سے قاصر تھے، الف اور ج کے کرداروں کو یک حرفی ناموں سے
موسوم کرنے سے الن کے رموزی ہونے کے علاوہ شعری تجرب کی امراریت کو بھی
تقویت ملتی ہے، چونکہ شعری کردار دوسر بے لوگوں مثلاً ایلیناپا، جس کا ذکر آخری بند
میں ملتاہے، میں اجنبی ہے، اس لئے اس کے ان کرداروں کو الف اورج سے موسوم کرنے کا
جواز فراہم ، و تاہے:

الف نهتا

ح نهتى

الف اورج دونول کو نهتاد مکی کروہ حاضرین کی طرف بیز اری ، حقارت اور غم و غصہ سے لبریز کہج میں کہتاہے :

سارے بے ہتھیار

ا ہے ملک اور اپنی قوم کے مروہ پسرے وار

وہ ملک کے محافظوں کو شراب نوشی کرتے ہوئے بے ہتھیار دیکھتاہے، اور نشے کے عالم میں بھی اسے میہ بات تھلتی ہے ،اور وہ طنز اور تلخی سے انھیں "مروہ پسرے دار" قرار دیتا ہے۔

دوسرے بند میں توقف کے بعد غیر متوقع طور پر ایک عجیب وغریب ڈرامائی واقعہ رونما ہوجاتاہے، شعری کردار بیان کرتاہے کہ :

> ج نے سارے رنگ اتارے اور قہقہہ مارے گرجی ہے کوئی دعوے دار

یعنی ن تکلف، شرم و حیا اور مصلحت کوبالائے طاق رکھ کراپنے اصلی روپ میں سامنے آتی ہے، اور قبقہ مار کے گر جتی ہے کہ اس کا اگر کوئی دعوے دارہے، توسامنے آکراس پر اپناحق جنائے، قبقہ مارے گرجنا اس کے دبے ہوئے احتجاج کا بے محلا اظہار ہے، اور جواباً نشخ میں چورسامعین اپنے فوری رد عمل کا ظہار کرتے ہیں:

سارے جام اٹھا کے چیخ تیرے ایک ہزار

یہ محاکاتی مصرعے صورت پذیر واقعے کی ڈراہائیت میں مذید اضافہ کرتے ہیں،
حاضرین کے روعمل سے ج کو و هچکالگتاہے،اور خود تخطیت کو غیر یقینی دیکھ کروہ اند هیروں
باہر آتی ہے،اور الف پر وار کرتی ہے، کہ چونکہ اس کا باپ اس کا مقروض ہے۔اس لئے اس
کو باپ کا قرضہ اتارنا لازم ہے:

ج اند حیر ول باهر آئی کیاالف پر وار باپ ترا مقروض تھامیر ا میر اقرض اتار

ج ایک اکیلی عورت ذات مردول کے جوم میں گھری ہے، وہ اپنی زندگی اور ناموس کی سلامتی اور تحفظ کے لئے اپنے کی ہے چاہنے والے کو سامنے آنے کو کہتی ہے تاکہ وہ اس پر اپنا حق جتا کے، اسکوشاید یہ خیال تھا کہ حاظرین میں ہے کوئی ایک اس کاہا تھ تھا ہے گا، لیکن یہ و کیے کر وہال سب کے سب جام بدست اس پر دعوے کر رہے ہیں، اسکی غیرت وحمیت کو چوٹ لگ جاتی ہے، اور وہ اپنی اصل پر آگر اند ھر وں ہے روشنی کی طرف آتی ہے۔ اور الف جو سب میں ممینز اور معتبر ہے، پر وار کرتی ہے کہ وہ اپنے باپ کا قرض چکا دے، جسکے مطالبے ہے اس بات کی وضاحت نہیں ، وتی کہ الف کاباپ کن معنوں میں اس کا مقروض تھا، یااس کے ساتھ اسکے رشتے کی کیا تو عیت تھی، قاری کا ذہن غیر ارادی طور پر مقروض تھا، یااس کے ساتھ اسکے رشتے کی کیا تو عیت تھی، قاری کا ذہن غیر ارادی طور پر ہندو اساطیر کی درویدی کے تئین مردول کے نازیباسلوک اور رانی کی کئی کے رام چندر بی ہندو اساطیر کی درویدی کے تئین مردول کے نازیباسلوک اور رانی کو کئی کے رام چندر بی کے تیا اور اس کے شوہر سے وعدہ پور اگر نے کے مطالبے کی طرف رجوع ، وتا ہے،

طالا تلد ان واقعات سے نظم کے واقع سے کوئی راست رشتہ قائم سیں ہوتا، تاہم ان وافتعات کی مبهم یاد کو کماریاشی کے اسطوری ذہن سے تقویت ملتی ہے جس کا اظہار ان کی بعض دیگر نظموں میں بھی ملتاہے، زیر تجزیہ نظم میں بھی ج مردوں کے ہوس پرست ہجوم میں الف سے اس کے باپ سے لئے گئے وعدے کو پور اکرنے کا نقاضا کرتی ہے، یہ بات ظاہر ہے کہ ج نے اس کے باپ پر کوئی بوا احسان کیاہ،اس نے شاید اسکی زندگی جائی ہے۔ یاد شمنوں کے نرفع سے نکالا ہے یا کوئی فیمتی چیز مثلاً اسکی عفت اسکی نار کی ہے، یہ سب پھی نہ کرتے ہوئے بھی وہ ایک عورت کے طور پر سامنے آتی ہے ،جو پر غمال ہے ، اور تحفظ ذات کی طلب گارہے ، کوئی راہِ نجات نہ دیکھ کروہ ججوم میں سب ہے بڑی شخصیت لعنی الف کو وہ قرضہ چکانے کو کہتی ہے،جواس کا باپاس سے لے چکا ہے۔ج کے اس انکشاف يا انهام الف كا ايغو مجروح موتاب، اور وه خود كشي پر مجبور موتاب نظم كي فضا " جلتی به جهتی رو شنیول"، "و جسکی اور سگریث کی یو "اور" نقطه نقطه اور مهمل مهمل" منظر ے عبارت ہے، اس فضامیں ہارے ہوئے لفکر کا اجتماع ہے، "اہل رہا تھاز ہر رگول میں، موت کا نشہ چھایا تھا" کے مصر عے سے نظم کی فرضی دیامیں شکست خور دہ فوجیوں کی ذہنی اور جذباتی کیفیت آئینہ ہو جاتی ہے۔ ای عالم میں، جو خواب آساہے، مردوں کیماتھ ایک عورت ذات یعنی ج''سارے رنگ اتار کے "سامنے آتی ہے ،اور حاضرین ہے کہتی ہے کہ اگر ان میں سے کوئی اس کاد عوید ارہے ، تواس کا ہاتھ تھام لے ،جواباسب لوگ جام اٹھا کے چیختے میں کہ اس کے ہزاروں وعویدار ہیں۔جان سب سے لا تعلق ہو کرالف کوا ہے باپ کا قرضہ چکانے کو کہتی ہے، ظاہر ہے کہ نظم کے پس منظر میں عورت ایک علامتی کر دار کے طور پر د هرتی کا اشاریہ بن جاتی ہے ، د هرتی جس نے الف کے باپ یعنی اسکے آبا و اجداد کو بناہ دی ہے ،اور جس کی حفاظت کرنے میں وہ ناکام ہوا ہے۔ ج کا پیر غیر متوقع انکشاف سارے ماحول کو جیران و ششدر کرتا ہے اور صورت حال پورے طور پر مقلب ہو جاتی ہے ، یعنی عیش کو شی اور مستی کی فضاحسر ت،بر ہمی ، خموشی اور خوف میں بدل جاتی ہے: آر پارسب سائے گم سم بھوت ہے دروازے بریت آتماؤل کی صورت کھڑی ہوئی دیواریں گری اپار خموشی گری ابھاہ اپار

بآواز اند جرے برے

يرے موسلا وهار

سارے ماحول پر مکمل خاموثی جھا جاتی ہے، شعری کروارج کی آواز کی تکراری گونج کو" بجلی کے کوندنے "سے تعبیر کرتاہے :

جلی بن کر کوندرے تھے یمی شبد ہر بار

"گری اپار خموشی" اور اند جیرے میں شیدوں کا بجلی من کر کوندنا، ماحول کی اسر اریت، دہشت،اندیشگی اور گمبھیر تامیں حدور جداضافہ کرتا ہے۔

تيرے بند ميں متكلم اطلاع ديتاہے :

ایک انو کھی خبر چھی ہے شہر کے سب اخباروں میں سب دوکا نیس بند پڑی ہیں کوئی نہیں بازاروں میں سب دوکا نیس بند پڑی ہیں کوئی نہیں بازاروں میں سائیں سائیں او چلتی ہے ، مٹی مٹی موسم ہے آج الف کے جل مرنے پردنیا کھر میں ماتم ہے

منکلم اطلاعاً کتا ہے کہ "شہر کے سب اخباروں میں" الف کی خود سوزی کی انو کھی خبر چھپی ہے جس پر "د نیا بھر میں ماتم" ہے ،اس سے ظاہر ہو تا ہے کہ الف کی خود کشی ایک عالمگیر شہر سے اور مقبولیت کے مالک انسان کی خود کشی ہے ،جو نا قابل تصور بھی ہے اور حد درجہ المناک بھی ، اور خود منکلم بھی اس کی موت پر افسر دہ و دلگیر ہے ، اس لئے اسے درجہ المناک بھی ، اور خود منگلم بھی اس کی موت پر افسر دہ و دلگیر ہے ، اس لئے اسے "سائیں سائیں لو چلتی ہے "اور "مٹی مٹی موسم" کا حساس ہو تا ہے۔ خود فطر سے بھی اسکی سائیں سائیں لو چلتی ہے "اور "مٹی مٹی موسم" کا حساس ہو تا ہے۔ خود فطر سے بھی اسکی

موت سے رنجیدہ ہے ، لوگول اور میڈیا تک صرف بد خبر پہنچتی ہے کہ الف نے خود کشی کی ہے، مگر اس کا سبب کسی کو معلوم نہیں سوائے شعری کرداریا اس کے ہم جلیسوں کے، شعری کر دار اینے ہم بیالہ لوگوں میں شامل بھی ہے، مگر انھیں چٹم نگراں ہے دیکھا بھی ہے۔ تیسرے بند کے دوجے ہیں ، دوسرے جے میں وہ ای جگہ پر موجود ہے ، جمال اس کے دوست ہیں،اے اپندوست ایلیناپا کی بات کی سچائی کا حساس ہوتا ہے،جوشب گذشتہ وہاں موجود تھا، اور اس نے اس مکان کو "بھوت بسیر ا" قرار دیا تھا، اس بار پھی کمرے میں وہی اسر اریت ہے، جلتی بجہتی روشنیال ہیں،اور موت کا نشہ چھایا ہواہے: جلتی بجهتی روشنیول میں سایہ سایہ جلتاہے

ابل رہاہے زہر رگول میں موت کا نشہ چھایاہے

اس بند کا آخری مصرع یہ ہے:

اللينايا بج كمتا تھايہ كوئى بھوت بسير اے

گویا ماحول کی پراسر اریت ، ڈراؤنا پن اور آئیبی کیفیت نشے کے حاوی اثرات ہے گهری ، و گئی ہے ، پوری نظم پر آمیبی کیفیت مستولی ہے ، نظم کی فضا، کر دار ، متکلم ، مکالمے اور مخاطبین مافوقِ فطری ہیں، نظم کامنظر نامہ شعری کردار کے مدہوش ذہن کاخیالی و قوعہ مجھی ہو سکتا ہے ، اور بول کر دارول کے عمل اور رد عمل اور خود متکلم کے رویے پر خواہوں کی منطق کا انطباق ہو سکتا ہے۔

نظم میں موزون و متر نم الفاظ، تلازی کیفیات، کر دار و واقعه کی کشاکش اور جلتی بجہتی روشنیوں سے ایک تخیر خیز اور ملبیمر ماحول کی تصویر اکھرتی ہے، تاہم حقیقی انسانی سطی پراسکی معنویت قائم ہو جاتی ہے،اور انسانی جذبات واحساسات کی قوس قزح بھرتی ہے، شاعر کا کمال یہ ہے کہ اس نے اپنے یو قلموں احساسات کو ایک فسوں خیز اور ارتقاء پذیر منظرنام میں مشکل کیا ہے، چنانچہ نظم سے حب وطن، تانیثی بیداری، رشتول کی اسر اریت ، خوف، ندامت ،احتجاج ، نفرت ، محبت ،مهملیت اور د کھ کے کثیر النوع احساسات

شاعوں کی طرح تراوش کرتے ہیں۔

نظم کی خوبی اسکی تہہ داری ہے، جو ہدوں کی تقسیم، بڑکی روانی، قافیوں کے ترخی مصر عول کے چھوٹے بڑے ہونے ، مکالماتی انداز، محیر العقول واقعات، اور فضانگاری کی مر ہون ہے۔ نظم کے پہلے بد کے پانچ مصر عول کے بہاؤ، ردیف و قافیہ کی موسیقیت، لفظوں کی تکرار اور لیج کے دھیے پن کے بعد اچانک مصر سے کے اختصار سے ایک ڈرامائی صورت حال کے لئے فضا تیار ہوتی ہے، اور دوسر ہے بد میں ج کے احتجاجی بیان و عمل سے نظم کی ڈرامائیت نقطہ ء عروج کو چھوتی ہے، اور پھر ج کے مطالبے کے رد عمل کے طور پر ماحول خاموش انقلاب سے آشنا ہوتا ہے، نظم کی اسر اری دنیا بھیل جاتی ہے، لا متناہی ہوجاتی ہے اور تو جاتی ہے۔ لا متناہی ہوجاتا ہے۔

نظم کے عنوان "الف کی خود کشی پر چند سطریں" سے نظم میں الف جیسی بین اللہ قوای شخصیت کی غیر متوقع خود سوزی کی تحلی توجیه ممکن ہو جاتی ہے، وہ خود سوزی کا الا قوای شخصیت کی غیر متوقع خود سوزی کی تحلی توجیه ممکن ہو جاتی ہے، وہ خود سوزی کا ارتکاب اس لئے کر تاہے، کیونکہ وہ ایک نہنی عورت کے ناموس کا تحفظ کرنے میں ناکام ہو تاہے، اور وہ اس قرض کی ادائیگی سے قاصر رہتاہے، جوباپ کے نامط اس پر واجب تھا، نظم کی خوبی ہے کہ یہ ہر نوع کی موضو عیت کو کالعدم کر کے ایک امکان خیز سیمیائی نمود من جاتی ہے۔ من جاتی ہے دل و دماغ پر چھاجاتی ہے۔

فاروقی نے ایک بارسری نگر میں دوران گفتگواکتثافی طرز نفترکی ممکنہ حدیدی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس کااطلاق طویل نظموں مثلاً مثنویوں پر نہیں ہو سکتا۔ میرا موقف ہے کہ اس کااطلاق ہر صنف شعر پر خواہ وہ مختصر ہویا طویل یا قدیم ہو یا جدید پر ہو سکتا ہے۔ جدید پر ہو سکتا ہے۔

پوکے اس مقولے the long poem is a flat contradiction in ہوکے اس مقولے دائے کی خود طوالت کی بنا پر نا قابل تصور ہے، اس بے کچک رائے کی توضیح وہ یوں کرتا ہے کہ نظم جذبے کے ار تکاز کی متقاضی ہوتی ہے، اور ار تکاز کو

پھیلاؤ میں بدلنے سے نظم کا تخلیقی وجود معرض ہلاکت میں پر جاتا ہے، یہ دلیل نہ صرف طویل نظم،بلحہ ایک حد تک مختصر نظم کی ماہیت سے بھی غیر متعلقہ ہونے کی بناپر اپنا وزن کھو بیٹھی ہے۔ نظم خواہ طویل ہویا مختصر اپنی اصل اور خاصیت کے حوالے ہے" جذبے" پر نہیں بلحہ معروضی پیکریت پر انحصار رکھتی ہے ،اور نظم کی تخلیقی وحدت کو تشکیم کرتے ہوئے یہ باور نہیں کیا جاسکتا کہ طویل نظم میں جذب ہے کو پھیلا دیا جاتاہے ، یہ مفروضہ نظم کو فوری طور پر نثری سطح پر لے آتا ہے ، اور آغاز کار بی میں بحث کے امکانات کو مسترد كرتا ہـ واقعہ يہ ہے طويل نظم جذبے كے پھيلاؤكى نہيں، بلحه كينواس كے پھيلاؤكى پابند ہوتی ہے،اس کاہر گزید مطلب نہیں کہ شعری تجرب کواس میں پھیلایا جاتا ہے۔یہ نظم کاشعری تجربہ ہے،جو پھیلا ہوا ہوتا ہے،اور ربط وتسلسل کے ساتھ پیکرور پیکر نمودار ہوتا ہے ،اور مجموعی طور پر انتشار کاسدباب کر کے عضوی تاثر میں ڈھل جاتا ہے ، طویل نظم کے بارے میں اوراق (مارچ اپریل ۸۴) میں بلراج کومل، جو گیندریال، فاروقی اور گولی چند نارتگ کے در میان جو مباحثہ چھیاہے ،اس میں طویل تظم کے بارے میں چاروں اکابرین ادب نے اس بات کو تشکیم کیا ہے کہ طویل نظم محض مصر عول یا بندوں کی طوالت کی بنا پراپنے وجود کا جواز پیدائنیں کر علتی، بلحہ اس کے وجود کا نحصار اس بات پر ہے کہ بیہ بقول وزیر آغا"شعرى تجرب كواساس بناتى ہے"، شركائے بحث نے اپنا ہے طریقے ہے اى بنیادى بات کو جتانے کی سعی کی ہے۔

"جب بھی نظم طوالت کی طرف جائے گی، تواس کے پنینے کاامکان صرف اس صورت میں ہے کہ اس میں خیال کی گرائی ہو، شدت ہو،اس کے اندر dimensions ہوں" (بلراج کومل)

"کٹیبار کمی چیز بھی مختفر نظر آئے گی،اگروہ ہمیں engageکرتی ہے، کئی بار چھوٹی سی چیز میں بھی لٹکاؤ کا احساس ہوگا، اگر وہ اپنی صحیح brevity کو قائم نہیں رکھ سمتی" (جو گندریال) meditative ہیں یا تو narrative unity میں یا تو narrative unity ''طویل نظم میں یا تو force ''فاروقی)''force

"ہم تو یہ دیکھیں گے کہ finished product کیا ہے ، کیاوہ تخلیق محیثیت طویل نظم satisfy کرتی ہے ،یا نہیں "(گوپی چند نارنگ)

ویت لینڈاس عہد کی معروف طویل نظم ہے، اس میں واقعات اور کردار اپنے عمل کے اعتبارے متضاد نظر آتے ہیں، اور نظم میں کی تبصرے، توضیح، منطقی رشتے یا بیانید کی عدم موجود گی میں ان کا تضاد اور پھی گرا اور پیچیدہ ہوجاتا ہے، چنانچہ نظم کے بہلے ہی جھے میں ظالم اپریل کے ساتھ راحت بخش سرما کاذکر ہے، تصاد کے علاوہ نظم میں Hog-garten میں و صوب، بہاڑوں پر دوڑتے ہوئے دوجے، نیپلز میں ایک ہوئی، سملی لڑک اور مادام کاذکام جیسے پیکر عدم ارتباط کا تاثر پیدا کرتے ہیں، اور طوالت آشنا، و جاتے ہیں، مر نظم کے گرے مطالع سے بیہ جوڑاور متضاد پیکراپئی کشرت کے باوجود کے بعد دیگرے اپنی انسلاکاتی قوت کے ساتھ نظم کی ساخت کی تفکیل کرتے ہیں، اور ایک کلی تاثر کو خلق کرتے ہیں، اور ایک کلی تاثر کو

موجودہ دور میں عمیق حنی، وحیداخر، کمارپاشی اور وزیرآغانے طویل نظمیں کھی ہیں، اور کمیں کمیں لفظ وہیال کے فیاضانہ بر تاؤ اور تجربات کے بھیلاؤ کے باوجود وحدت تاثر کے امکان کا تحفظ کیا ہے۔ مثال کے طور پر کمارپاشی کی نظم"ولاسیاترا"کو لیجئے، اس میں شم اساطیر کی فضامیں واقعات اور کر داروں، جو فرضی اور دیومالائی ہیں، کے عمل اور رد عمل سے ایک دلچیپ ڈرامائی کیفیت کی نمود ہوتی ہے۔ نظم میں کئی کر داروں کے علاوہ ایک اہم کر دار کیرتی ہے، جو عورت ذات کی نمایندگی کرتی ہے، وہ نظم میں مرور زمانہ کے ساتھ کرونا، سمرن، کھا اور کوشل کاروپ دھارتی ہے، اور مسلسل طور پر مردکی ہوس کا نشانہ بنتی کرونا، سمرن، کھا اور کوشل کاروپ دھارتی ہے، اور مسلسل طور پر مردکی ہوس کا نشانہ بنتی سے کیرتی کی ولاسیاترا کمارپاشی کے تخلیقی شعور کے مجراتی عمل سے ہزار تھنوں والی ماں، جود ھرتی ہے، کو دلاسیاترا کمارپاشی کے تخلیقی شعور کے مجراتی عمل سے ہزار تھنوں والی مال، جود ھرتی ہے، کی ولاسیاترا میں جاتی ہے، کیونکہ وہ اسی کا ایک زندہ روپ ہے، نظم میں

عورت کی، مرد کے وحشانہ جذبے کی شکار ہو کرذہنی، روحانی، نفسیاتی اور جسمانی شخصیت کی تبای کے المیے کی پیکر تراشی کی گئی ہے:

اورابوهايك سو کھا سرا اجنگل ہے ہوائیں چلتی ہیں تو یمال سے وہاں تک کھائیں کھائیں جاتاہے

للذا، يو يا اس كے ہم خيال لوگول كا يہ كهنا ورست نہيں كه طويل نظم contradiction in terms ہ، ایک قادر ااکام شاعر این تخلیقی قوت ہے طویل ہے طویل نظم کو خلق کر سکتا ہے۔ یہ سوچنا بھی صحیح نہیں کہ طویل نظم تجزیے کی متحمل نہیں ہو على جيساكه جارج وانسن نے كماہے:

MIND BUTTONE

"the verbal analysis has one great limitation, it is appropriate only to brief examples, usually short poems."

اگر لفظی تجزیے کا مقصد محض یہ قرار دیا جائے کہ یہ لفظ بہ لفظ اخراج معنی کا عمل ہے، تو واٹس كاخيال درست ،و سكتا ہے، برعكس اس كے اگر لفظى تجزيے كا مقصود نظم کے مرکزی تجربے کا اکتثاف ہے تواس کا خیال قطعی نادرست ہے، چنانچہ تخلیقی تجربے کی نسانی صورت گری کے عمل میں چھوٹی نظم یا بردی نظم کے کسی فرق کوروا نہیں رکھا جا سکتا، طویل نظمیں بھی مختر نظموں کی مانند شعری تجارب سے ،نہ کہ خیالات نے،ایے وجود کا اثبات کرتی ہیں۔

نظم کے سانی نظام کے گرے تجزیے سے اس میں تحرک پذیر تخلیقی تجربے ک باز آفرینی کاعمل جدید تنقید کی شناخت بن گیاہے، یہ طریق نقد جدید نظموں کی بی سیس، بلحدروایتی نظمول، خواه وه مختصر مول یا طویل کی قدر شنای میں کارگر ثابت مور ہاہے، چنانچہ روای اصناف میں کھی گئی طویل نظمیں (مثلاً مثنوی) بھی اس کی متحمل ہو سکتی ہیں، مثال کے طور پر میر حسن کی مثنوی سحر البیان کو لیجئے، یہ مثنوی بقول سید احتشام حسین، بہترین مثنویوں میں شارکی جاتی ہے"، اردو کے ناقدوں نے بشمول سید احتشام حسین، سحر البیان کے قصے اور انداز بیاں کے علاوہ اس میں لکھنوی معاشرت کی عکامی اور کروار نگاری کو اسکی شہر سے اور عظمت کا ضامن قرار دیا ہے، ظاہر ہے کہ یہ تقید کا وہی عموی در کی انداز ہے، جو مختصر نظم ہو یا طویل نظم، افسانہ ہو یا ناول، کے جانچنے کے لئے کام میں الیاجاتا ہے اور مجمومی طور پر تخلیق کو موضوع اور طرز اوا میں منقسم کر کے اس کے میں الیاجاتا ہے اور مجمومی طور پر تخلیق کو موضوع اور طرز اوا میں منقسم کر کے اس کے صن و بھے کو پر کھنے کے عمل کو روا رکھا جاتا ہے، اس نوع کے طرز نقذ سے قطمی انجر آف کر کے ہمارا تغیدی موقف یہ ہے کہ مختصر نظم ہی کی مائند طویل نظم کو بھی، خواہ وہ روایتی ہویانہ ہو، ایک خود گفیل اور خود مختار تخلیق کا درجہ حاصل ہے، اور اسی تناظر میں اسے روایتی ہویانہ ہو، ایک خود گفیل اور خود مختار تخلیق کا درجہ حاصل ہے، اور اسی تناظر میں اسے معنویت ظاہر ہوجاتی معائر نقذ کی بے معنویت ظاہر ہوجاتی ہے۔

ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سحرالبیان کی جھیل کے لئے میر حسن نے کن شعری وسایل کو بروئے کار لایا ہے، اور ان کے ترکیبی عمل سے تخلیق کیا صورت اختیار کرتی ہے، سحر البیان اپنے شعری وسائل اور صفی لوازم یعنی راوی، مخاطب، مقام، کردار، واقعات، مکالمہ، فضا اور لسانی آگی کے امتز اجی عمل سے ایک سر تاسر تحلی دنیا خلق کرنے میں کامیاب ہوتی ہے، جو قاری کے لئے بے حد کشش اور جاذبیت رکھتی ہے۔

نظم کے عناصر ترکیبی کے انضامی عمل کے نتیج میں ایک تخلیقی اکائی میں وُ صلنے کا بیہ مطلب نہیں کہ بیہ عناصر تابع فرمان ہیں، بیہ عناصر اپنی انفرادیت رکھتے ہیں۔ ملٹن کی "فردوس گمشدہ" زوال آدم کے موضوع کی شعری نصویر کیلئے نظم کے عناصر ترکیبی مثلاً ہیئت، کردار، واقعہ اور منظر کی منت پذیر ہے، ان عناصر کی کار کردگی ہے نظم وُرامائی تحرک اور جاذبیت حاصل کرتی ہے اور ایک مکمل ہیئت میں وُ هل جاتی ہے۔

ایک بیانی نظم اگروہ محض خیالات کا منظوم بیان نہیں ، بلحہ شعری قوت کی حال ہے ، اور باتوں کے علاوہ بیانید کے عضر سے ، کا بنا وجود منوالیتی ہے ، اقبال کے یمال بیانید ، راوی کے لیج کی مجزاتی بدر آئی سے نظم کو تخیلی سطح پر لے آتا ہے۔ اس نقطہ نظر سے نظم میں بیانید کی صورت میں ساجی یا فلسفیانہ خیالات یا تصورات کا اظہار بھی کیا جائے ، تواس سے نظم کے عضوی کل کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوتا ، کیونکہ راوی کے لیج سے اسکی تخیلی حیثیت قائم ہو چکی ہوتی ہے۔

سحرالبیان میں سب سے پہلے ہمارا سامنا راوی سے ہی ہوتا ہے، جو شاعر نہیں بلحہ ایک فرضی کردار ہے \_ایک قصہ گو، جو پورے قصے کی ساخت کی استواری کا ضامن ہے، اور ساتھ ہی اس کانا گزیر حصہ پھی ہے، وہ جو قصہ بیان کر تاہے، وہ مثنوی کے اندر ہی فرضی مخاطب یا مخاطبین کو ساتا ہے، راوی ایک زندہ کردار کی طرح اپنی طبعی خصوصیات رکھتا ہے، جن کی بنا پراسکے انفرادی وجود کی توثیق ہوتی ہے، جو قصہ یہ بیان کر تاہے، وہ سر اسر داستانوی ہے، اس قصے میں مختلف فوقی فطری کرداراورواقعات اس طرح رونما ہوتے ہیں کہ نظم کے تخلی ماحول کو بھی مشحکم کرتے ہیں، اور واقعات اشرائی ہے۔ گئی متصف ہوتے ہیں۔

راوی نظم کے محیر العقول واقعات اور پری اور دیو جیسے ماور انگ کرداروں کے حرکات و سکنات پراکیک تماشائی کی حیثیت سے بھی نظر رکھتا ہے،اور نظم کے تماشے میں خود بھی شرکی ہے۔وہ کرداروں کی خلوت و جلوت،ان کی دلی کیفیات اور جذبات واحساسات کا مخرص ہے، فاہر ہے وہ نبض شناس بھی ہے،وہ ان کے در دبجر ال اور نشاطِ و صل کی کیفیات کا محرص ہے، ظاہر ہے وہ عام انسانی اوصاف کا مالک ہونے کے باوجود ایک عام انسان نہیں،وہ زمینی اصل کے باوصف ماور انی صلاحیتوں سے متصف ہے، یمی وجہ ہے کہ وہ پوری کمانی کے نشیب و فراز اور چھو خم میں ایسے گذر تا ہے، اور اسے بھو گتا بھی ہے اور پھر بھی ذہنی بُعد قائم کر کے کرداروں کے بارے میں این خوشیوں اور دکھوں کو شخص میں اینے ذہنی رقریوں کا اشار تا اظہار بھی کر تا ہے۔وہ ان کی خوشیوں اور دکھوں کو شخص میں اینے ذہنی رقریوں کا اشار تا اظہار بھی کر تا ہے۔وہ ان کی خوشیوں اور دکھوں کو شخص

سط پر محسوس بھی کرتاہے:

مجھی دل ہے خوش اور کیھی درو مند

خوشی اور در د مندی کے جذبات بلاشبہ اسکی انسانی سرشت کے غماز ہیں، وہ ایک جمال دیدہ، تجربہ کار اور باذوق شخص ہے، وہ ند ہبی اعتقادات، جیسا کہ مثنوی کے ابتد ائی حصول، جوحمہ، نعت، منقبت اور مدح سے متعلق ہیں، کا حامل بھی ہے، وہ عالم و فاضل بھی ہے، اور سخن گو بھی، وہ قلم کار اور نغمہ زن بھی ہے۔

← حکایت کروں ایک دن کی رقم ← کروں نغمہ ء تهنیت کو شروع

وہ قصہ بیان پھی کرتا ہے ، اور اسے رقم پھی کرتا ہے ، وہ ایک فرضی کر دار یعنی "ساقی سیم بر" سے مخاطب ہے ، جو بھی سخن شناس ہے ، راوی کی زبانی "ساقی" اور "جام و شراب" کامذکور میخانے اور میخواروں کی موجودگی کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ وہ کولرج کے معمر جہازی کی طرح اپنے وار وات کو سحر کارانہ لیجے میں بیان کرتا ہے۔

راوی کے علاوہ نظم کے مرکزی کردار لیعنی شنرادہ بے نظیر اور اس کی معثوقہ شنرادی بدر منیر کے علاوہ وزیرزادی مجم النساء وغیرہ بھی زندہ، متحرک اور پر کشش کردار ہیں۔ وہ بیک وقت متضاد صفات لیعنی بھری اور فوقِ فطری خصوصیات سے متصف ہیں، اس طرح دوسر سے کردار لیعنی پری اور پری زاد فیروز شاہ وغیرہ بھی فوقِ فطری ہونے کے باوجود انسانی جذبات کے حامل ہیں، چنانچہ پری کا رقابت اور انتقام کا جذبہ، اور فیروز شاہ کا مجم النساء سے والمانہ عشق اس کا شبوت ہے۔ ان کرداروں کے اعمال اور جذباتی رویے منطقی طور پر تضادات سے مملو ہونے کے باوجود مثنوی کی تخیل زاد فضامیں اپنی مخصوص دکشی کے بیاری وجہ ہے کہ میر حسن نے سحر البیان میں غیر معمولی تخلیقیت کا مظاہرہ کیا ہے۔ نظم کی تخیلی فضا کو ہی لیجئ، یہ ہر لحاظ سے ربط و محمیلیت کا احساس دلاتی مظاہرہ کیا ہے۔ نظم کی تخیلی فضا کو ہی لیجئ، یہ ہر لحاظ سے ربط و محمیلیت کا احساس دلاتی ہے، نظم کا ہر لفظ ایخ تلازمات کے ساتھ ایک نادیدہ شہر طلسمات کی تخیلی فضا کو استوار

كرتا ہے، نظم ميں مير حن كے زمانے كے لكھنو كے كلى كو چول، باغات يا محلات كى حقيقى تصویر کشی کی نشاند ہی کرنے ،اور اے شاعر کی اہمیت کی دلیل کے طور پر پیش کرنے والے نقادیہ بھول جاتے ہیں کہ اس نوع کی تغییریں مثنوی کے خلاقانہ وجودے صرف نظر کرتی ہیں،اور حقیقیت کی اسفل ترین صورت کو پیش کرتی ہیں، میر حسن نے دراصل جس شہر کی مصوری کی ہے،وہ تمام و کمال ان کے تخیل کے معجزاتی عمل کی پیداوارہے،اور لکھؤ کے سن حقیقی شہر سے دور کی مشابہت بھی نہیں رکھتا، میر حسن نے نام نماد حقیقت نگاری کے تحت جب ایک معمولی می نظم، "نصور لکھؤ "میں لکھؤ کے گلی کوچوں کی واقعیت پندانہ تصویر ابھاری تو وہ کچھاس قتم کی تھی:

نه ویکھا کچھ بہار لکھؤ میں ہوا کا بھی بہ مشکل یمال گزر ہے سے گل سے گلی یوں تر رہے ہے بغل جس طرح زنگی کی ہے ہے

جو آيا مين ديار لڪھنؤ مين ہر اک کوچہ یمال کاتگرے

ظاہر ہے لکھنو کے گلی کوچوں کی بیہ تصویر نری فوٹوگرافی ہے،اور سحر البیان میں مصور گلی کوچوں سے قطعی مختلف ہے، سحر البیان کاہر کوچہ رشک بہشت ہے:

## ہر اک کوچہ اس کا تھا رشک بہشت

الغرض، سحرالبیان کاہر شهرایک شهر مثالی ہے \_ شہر خواب، طلسماتی، آئینہ مد، زر کاراور نورانی، پیر شهر جمال ہے، جسکی تشکیل متنوع حیاتی پیکروں کے و فورکی مرہون ہے، نظم میں حیاتی پیکر ہجوم در ہجوم امنڈتے ہوئے چلے آتے ہیں،اور شہر نور کی روشن و سعتوں کو آئینہ کرتے ہیں،ان کی موثر کار گزاری شاعرے تخلیقی ذہن کی تشکیلی قوتوں کے تابع ہے، وہ ان پیکروں کو ذہنی تر تیب و تہذیب سے ایک تراشیدہ، متوازن اور متر نم صورت عطا کرتے ہیں، یہ موقع نہیں کہ نظم کے حساتی پیکروں کی بہتات کااحاطہ کیا جائے کیونکہ اس کے لئے ایک دفتر کی ضرورت ہے۔ فی الوقت نمونے کے طور یر نور کے پیکریرایک نظر ڈالی جاعتی ہے، یہ پیرائینہ بند شرکونور کے ازدھام سے چکاچوند پیداکرنے والے شریس

بدل ديتا :

زمیں نور کی، آسال نور کا جدهر دیکھو اودهر سال نور کا بیگر نظم میں متعدد بار استعال ہوا ہے، مثنوی کے چند ابتد ائی صفحات کو ہی الث دینے ہے۔ وشنی کے ڈھیر سارے پیکر جگمگانے لگتے ہیں، ملاحظ بیجے:

مہ و مر، خانہ ، نور، ماہ رویوں ، پانچواں آفاب ، خور شید، رشک مہ ، آفاب ، ستارے جیکتے ، وئے ، شعلہ رو، زر نگار، روشن ، چاندنی ، مہتاب وار، آتش گل ، جلوہ کناں ، ستارے جیکتے ، وئے ، شعلہ رو، زر نگار، روشن ، چاندنی ، مہتاب وار، آتش گل ، جلوہ کناں ، مرد و صبح ، جبل ، موجہ ، زر خیز ، ماہ تمام ، شب چاردہ اور ''کریں سور و نور کواس پہدم "اور پھر شر، باغات، محل اور بیاباں کی نصور کشی کے عمل میں بھی ہر جگہ نور کے پیکروں کی فروانی ملتی ہے ، مثلاً :

ہوا میں وہ جگنو سے چکیں بہم کمیں جلوہ ماہ زیر قدم فقط چاندنی میں کمال طور سے معلق اور بیہ فقط چاندنی میں کمال طور سے العام اور سے زمانہ زرافشال، ہوا زرفشال مرود کا تا سال زرفشال خرامال زری پوش ہو ماہ واشی میں میں میں کرجن کو عش

وہ سنسان جنگل وہ نور قرم سنسان وہ براق سا ہر طرف وشت و در وہ اجلا سامیدال، چیکتی کی ریت اگا نور سے چاند تارول کا کھیت در ختول کے چئے ہوئے در ختول کے چئے ہوئے در ختول کے سائے ہے مہ کاظہور سے چھانی سے چھن چھن کے نور در ختول کے سائے ہے مہ کاظہور سے سے جھانی سے چھن چھن کے نور

بے نظیرروشیٰ کا پیکر ہے،بدر منیر کی سہیلیاں اسے دیکھ کر کہتی ہیں:

کی نے کہا کچھ نہ کچھ ہے بلا کی نے کہا چاندہے یاں چھپا

کی نے کہا ہے پری یا کہ جن کی خے کہا ہے قیامت کادن

گلی کئے ماتھا کوئی کوٹ کوٹ متارہ پڑاہے فلک پر سے ٹوٹ

ہوئی صبح شب کا گیا اٹھ تجاب در ختوں میں نکلا ہے ہے آفاب نظم میں جوشمر نور آبادہ، ہمیں اس سے غرض نہیں کہ میر حسن نے اس شرکو نور سامال منانے میں تحریک کمال سے یائی، شاعر مخلیق کو شعوری طور پر مشکل کرے یاغیر شعوری طور پر اس کے محر کات حقیقی دنیا ہے ماخوذ ہوں یا محر کات نا معلوم ہوں، تخلیق ا ہے وجود پر اصرار کرتی ہے۔ اگریہ فرض کرلیں کہ میر حسن نے چن چن کر ایسے الفاظ ترتیب دئے ہیں،جونور یا اسکے متعلقات کے حامل ہیں یا منظر نگاری کے ضمن میں درباری اور محلاتی ماحول سے بلاواسطہ مستفیض رہے ہیں، تواس سے نظم کے استعار اتی نظام کی تفہیم و تحسین میں سہولت کے بجائے و شواری کاسامناکر ناپڑے گا، کیونکہ نظم کی تحسین کے لئے نظم کا بی سامناکر نا ناگزیرہے ، یہ ای وقت ممکن ہے جب ہم مثنوی کے استعاراتی نظام کے استحام، معنویت اور ربط و تر تیب کو نشان زد کریں، یہ کام مشکل نہیں ہے، مثنوی میں نور کے پیکرا بے تلازمات، تناسبات اور متعلقات کے ساتھ نظم کے استعاراتی نظام میں و هل كر، اور خاص كر علامتى معنويت اختيار كرك ايك قائم بالذات نظم كى تشكيل كرتے ہیں،جوونت اور مقام کی حد بندیوں کو عبور کرتی ہے، یہ استعاراتی نظام سور ہ نور کے حوالے ے نظم کو علامتی ترفع عطاکر تاہے، ضمناً نظم کے شرنور میں عالم سیاہ، چاہِ تاریک، آنسو ساہ جیسے استعارے ، جو دو چاہنے والوں کے عالم ججرال کے استعارے ہیں ، نظم کے نورانی وجود کی اہمیت کودو چند کرتے ہیں۔

اور ہاں، نظم کی فضا سورج اور چاند ستاروں کی روشنی کے تشکسل ہے ہی نورانی نہیں، بلحہ زمین ہے آسان تک ہر شے نور سے جھکتی ہے، یہاں تک کہ محلات میں موسیقی کے راگ، آلاتِ موسیقی، زیورات، کنیز ان مہرو، "در خشندہ ہر سقف دالان کی"، "سفید ایک دیکھی عمارت بلند"، "زہس آئینہ تھااس کا تن"، "بدن آئینہ سادم عتا ہوا"، غرض کہ ہر شے ، ہر جاندار اور بے جان نور سے منور ہے، اور ہر جانب نور کا سال ہے، نور کے پیکروں کا یہ اجتماع باصرہ، سامعہ، شامہ اور لامہ کی حسیات کی تشفی کرتا ہے، اور جمالیاتی نشاط کی شمیل

كرتاب، نظم كے پيرول كى خوبى يہ ہے كه تشبيد سے زيادہ استعارے ير مدارر كھتے ہيں، لازما ان کی زر خیزی این بهار و کھاتی ہے، استعاروں کی اس فراوانی ہے نظم نگار خانہ ، چیس نظر آتی ہے،اور اس کاادبی مرتبہ بلند تر ہو جاتا ہے۔ نظم کاکوئی حصہ ملاحظہ سیجئے توحسیات کی تشفی کا تناسامال میسر ہوگا کہ جمالیاتی آسودگی تقینی ہو جاتی ہے ، باغ کی تصویر دیکھئے، اتنی خوصورت تصویر مشکل ہے ہی دنیا کی شاعری میں ملے گی:

عجب جاندنی میں گلوں کی بہار ہر اک گل سفیدی ہے متاب دار کھڑے ہروکی طرح چھے کے جھاڑ کے تو کہ خوشبوؤں کے بہاڑ کہیں زرد نسریں کہیں نسرن عجب رنگ پر زعفرانی چمن کریں قریاں مرو پر چیجے ای این عالم میں منہ چومنا نشے کا سا عالم گلتان پر

یری آب جو ہر طرف کو ہے ۔ گلول کا لب نهر پر جھومنا وہ جھک جھک کے گرنا خیابان پر کھڑے شاخ درشاخ باہم نمال رہیںہاتھ جوں مت گردن میں ڈال

نظم میں اس کے عناصر ترکیبی تعنی قصہ ، منظر کشی ، کردار ، فوق فطری عناصر ، واقعہ نگاری وغیرہ مکمل انضامی صورت میں ایک ایسے تجربے کو خلق کرتے ہیں، جو کئی جمات پر محیط ہے، اور یہ شاعر کے گرے اسانی شعور سے ممکن ہو جاتا ہے، انہول نے زبان کی صفائی ، بندش الفاظ ، بحر کی روانی ، ردیف و قافیہ کے ترنم ، مکالمہ اور پیکر تراشی ہے اس كے حسن و تاثير كو دوبالا كياہے، اس لئے نظم بيانيد كى يابند ہونے كے باوجود اينے تخليقي مقصد میں کامیاب ہو جاتی ہے ، کلا یکی دور میں جو مثنویاں لکھی گئیں ،وہ فنکارانہ پیممیلیت سے بهت حد تک عاری بین، میرکی مثنویان زبان وبیان کردار نگاری اور منظر کشی مین عدم تحمیلیت کا حساس دلاتی ہیں، میر حسن کواپنی مثنوی کے ادبی مرتبے کاخود احساس تھا، ان کے معاصرین ومتاخیرین نے بھی اسکی دل کھول کرداد دی ہے۔ میرحسن مثنوی کی ساخت کو واضح کرنے کے لیے مجلجوری '،اور 'موتی کی لڑی ' کے استعارے وضع کئے ہیں اور ان استعاروں کی مدد سے نظم کا وحد ت اور تلازی قوت کا اظهار کیا ہے، نظم کے پیکر خار حی طور پر وضع نہیں کئے گئے ہیں، بلحہ بید زندہ Organism مثلاً پھول یا انسانی جم کی مانند اجزاء کے وحدت میں وصلنے کے میلان کی نمایندگی کرتے ہیں۔

یہ سیجے ہے کہ میر حسن نے دیگر مثنوی نگاروں کی طرح ایک دلچیب کمانی کو نظم كياب، اورايخ عمد كے مرتبول يعنى بادشاہ اور نوابول كى خوشنودى كے علاوہ عام قاركين ك ذوق كى محيل كاسامال كياب، انهول نے عملى طور ير مثنوى ميں مختلف رسى اجزاء مثلاً حمد، نعت، منقبت، مدح وغيره كو برقرار ركفے كے علاوه كماني كے ہر نے موڑ كا عنوان قائم كرك مثنوى نگارى كے ملمات كاتتبع كيا ہے، يهال تك كه كمانى كے كردار يعنى شنراده، شنرادی اور دیو اور پری بھی رسما برتے گئے ہیں، مگر مثنوی کے مسلمہ آداب کی پیروی كرنے كے باوجود مير حسن نے اپنے غير معمولي فنكارانه شعور كے اظهار ميں كى چيز كو مانع و نے نہیں دیاہے، میر حن کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایبا قصہ گوڑ لیاہے،جو قصے بن سے اوپر اٹھ کر زندگی کی ازلی آویز شول کا شعور عطاکر تا ہے۔ انہوں نے اس نظم میں نیکی اور بدی کی تصویر کشی کرنے کے بعد ان کی مفاہمت (reconciliation) کیلئے راستہ ہموار کیاہے ،جو نیکی کی قدر کی بشارت دیتاہے ،بیا ایک یوٹو بیا کی تخلیق ہے ،جو قاری کو ز ہنی دشت وسر اب میں بھٹانے کے بعد نخلتان کی راحت وآسودگی کاباعث بدنتی ہے، قاری کے جمالیاتی سرور کاایک سب پیر بھی ہے کہ اس میں جن انسانی رشتوں اور جذبوں کو مصور کیا گیاہے، وہ آفاقی نوعیت کے ہیں، اور انسان کی مشتر کہ میراث ہیں اور مشتر کہ تجربه بھی، یہ عشق، جر، شادی اور جسمانی اتصال پر محیط ہیں، اور متنوع پیکروں میں مشکل ہوتے ہیں، فرائی لکھتا ہے:

Some symbols are images of things common to all men, and, therefore, have a common communication power which is potentially unlimited.

نظم کی فنی محملیت کے پیش نظر اگر اسکی علامتی معنویت سے تعرض کیا جائے، تو نہ صرف تنقیدی عمل اپنے منطقی انجام کو پنچے گا، بلحہ نظم کی قدر سنجی کی جانب ایک اور مثبت قدم اٹھے گا، کی نظم کی علامتی معنویت اس کے متعین معنی کے جائے اس كے متنوع معانی كے امكانات سے قائم ہوجاتی ہے بدامكانات نظم سے استخراجی جر سے نہیں ،بلحہ قاری کے اس سے رابطے سے ،ی برآمد ہوتے ہیں ، زیر بحث نظم پر غور کیجئے تواس كے علامتى ابعاد جھلكنے لگتے ہيں، اس ميں كردار اور واقعات كے عمل اور رد عمل سے جو آویزش جنم لیتی ہے، وہ نور وظلمت کی آویزش کا منظر نامہ بن جاتی ہے، اور انسان کی تقدیر كراز منكشف موتے ہيں، يدانساني خواہش اوراسكى نارسائى كے علاوہ انسانى اور فوق فطرى كردارول كارزميه بهى ب، نظم مين نورك استعارتي نظام كاظلمت كي قونول سے خلل پذیر ہو کر دوبارہ محال ہونا بدی پر نیکی،بد صورتی پر حسن،انتشار پر ارتباط،اد ھورے پن پر محمیلیت اور غم پر نشاط کے حاوی ہونے کی بشارت پر منتج ہوتا ہے، جو علامتی معنویت کی توثیق کرتا ہے، بعینہ دیگر معنوی امکانات مثلاً آزادی، فراخی، عشق، نیکی، نشاط، آرزو، تعمیر، حسن، حسرت، غم، تشدد، چرت، مسرت، اثنتیاق اور طلب وغیره اینج ہونے کا احماس دلاتے ہیں۔

نظم میں قصے کے آغاز میں 'ور تعریف سخن 'کے عنوان کے تحت راوی ساتی ہے مخاطب ہوتا ہے :

پلا مجھ کو ساقی شراب سخن کہ مفتوح ہو جس ہے باب سخن اور اس کا تخاطب شروع ہے ہی نظم کی تخلیقی نوعیت کی طرف اشارہ کنال ہے، اور کہانی کا آغاز اس مصر سے ہے کر تاہے :

كى شريس تقا كوئى بادشاه

ایک شر کے جائے "کی شر"اور "کوئی بادشاہ" کے استعال سے شر اور بادشاہ کے حقیقی ہونے کے بجائے فرضی ہونے کا واضح اشارہ ملتا ہے، یہ صحیح ہے کہ کمانی جوں

جول آگے برو حتی ہے اس کے شہروں اور کرواروں کے نام لئے جاتے ہیں، مگریہ سارے نام فرضی ہیں، اور ان کی فرضیت کی توثیق سمی شر اور کوئی باوشاہ کے استعال سے ہوتی ہے، کر داروں کے ساتھ خلق شدہ شر کا پورا جغرافیہ طلسماتی اور پرستانوی ہو جاتا ہے۔ طلسمات کے سارے دیوار و در نہیاں کے سے کو تھے نہیاں کے سے در راوی کمانی کے ایک اہم موڑ پر ساتی ہے "خوشی ہے پلا مجھ کو ساتی شراب"، کمہ

كرشراب طلب كرتاب، اور بيم كماني كو narrate كرتاب، اس كابياني (narration) کمانی کے واقعات ، اور کر داروں کی ذہنی کیفیات اور مقامات کی نوعیت کے مطابق متغیر ہوتا ہے، وہ موقع محل کے مطابق لفظ و پیکر کو استعمال کرتاہے، نتیج میں اسکی ہربات دلچرب مجھی ہو جاتی ہے اور یقین آفریں مجھی ،اور متعدد مواقع پر بیانیہ ڈرامائی عناصرے متصف ہو جاتاہے،ایسے مواقع پر راوی کے بجائے کر دار پیش منظر میں نمود کرتے ہیں،اور باہمی طور يرمكالمه كرتے ہيں، شزاده يرستان ميں شزادي سے يوں مخاطب ہوتا ہے:

یراب گھریہ تیرائے میرانمیں

ے کون ہے تو یہ کس کا ہے گھر جھے کون گھر سے لے آیا ادھر پھرا منہ کو اوڑھےاو ھرے نقاب ویا اس پری نے بی عکرجواب خداجانے تو کون، میں کون ہول مجھے یہ تعجب ہے، میں کیا کہوں یراب توہے مہمان سن میرے گھر لے آئی ہے تجھ کو قضا وقدر یہ گھر کو کہ میرا ہے تیرا نہیں

بدر منیر کی سہلیاں بے نظیر کود کھے کر کہتی ہیں: ك نے كما كھ نہ كھے بلا کی نے کہا جاندہ یال چھیا می نے کہاہے یری یاکہ جن

کی نے کہاہے قیامت کادن

لگی کنے ماتھاکوئی کوٹ کوٹ ستارہ پڑاہے فلک پرے ٹوٹ موئی صبح شب کا گیاا تھ تجاب در خوں میں نکلا ہے یہ آفاب کی نے کما دیکھ لواے ہوا کھڑاہے کوئی صاف یہ مردوا

کی نے کما کھے یہ اسرارے کی نے کما یہ تودلدارے كمانی كے راوى عى كى طرح دوسرے كردار بھى موقع محل كے مطابق زبان كا استعال کرتے ہیں، باہمی گفتگو میں روز مرہ اور محاورہ كاخاص خيال ركھا جاتا ہے، جس سے كرداروں كو تح ك آشناكرنے كے ساتھ ساتھ ان كے ذہنى اور جذباتى رويوں كا اشارہ ملتا ہ، بدر منیر کی جدائی کی حالت ان الفاظ میں کھینچی گئے ہے:

گلی دیکھنے وحشت آلودہ خواب يہانے سے جاجا كے سونے لكى اکیلی لگیرونے منہ ڈھانپ ڈھانپ نه کھانا نہ پینا نہ لب کھولنا مجت میں دن رات گھٹا اے تو کمنا اسے یہ کہ ہاں جی چلو

دوانی ی ہر طرف پھرنے لگی در ختوں میں جاجا کے گرنے لگی مھرنے لگا جان میں اضطراب ت جرگر دل میں کرنے گی ت غم کی شدت ہےوہ کانے کانے نه اگلا سا بنسنا، نه وه بولنا جمال بیٹھنا پھر نہ اٹھنا اسے کما گر کی نے کہ بی بی چلو

سحر البیان کا حسن اور دلجسبی بہت حد تک اس کے قصے پن کی مر ہون ہے، میر حن نے قصے کے واقعات کو فنکار اند ترتیب، تسلسل اور توازن کے ساتھ پیش کیاہے، وہ قصہ بی ہے، جو واقعات اور کرداروں کے ردعمل کے نتیج میں تدریجی طور پر مثنوی كے نے گوشے جزئيات كے ساتھ سامنے لاتا ہور قارى كو بخس سے بمكنار كرتا ہے، سی شریس ایک باد شاہ اولادے محروم تھا، اور تارک الدنیا ہونا چاہتا تھا، لیکن نجو میوں اور جو تشیول نے اسے اولاد کی بھارت وی، لیکن متنبہ کیا کہ بار ہویں سال میں اسے خطرہ ہے، باہویں سالگرہ کے موقع پر شنرادہ بے نظیر پر ایک پری ماہ رخ عاشق ہوتی ہے، اور اے اڑالے جاتی ہے، وہ پری کے دیے ہوئے گھوڑے پر سر کرتے ہوئے شزادی بدر منیر كے خوبصورت باغ ميں پنچتاہ، اوراس كے عشق ميں گر فار ہوجاتاہے،بدر منير بھى اس ے عشق کرتی ہے، ادھر پری بدر منیر کے معاشقے کی خبر عکر آگ بگولہ ہو جاتی ہے، اور اے ایک لق ودق صحرامیں ایک کنوے میں قید کرتی ہے،بدر منیر کی عالم ہجرال میں بے قراری دکھے کر وزیر زادی مجم النساء جوگن کا ہمیں بدل کر جنوں کے بادشاہ کے بیٹے فیروزشاہ (جواس پر عاشق ہوجاتا ہے) کی مدد سے بے نظیر کو قید سے چھڑ واتی ہے، اور اس کی شادی بدر منیر سے انجام پاتی ہے۔

مثنوی کے کرداروں میں ہیرو (بے نظیر) اور ہیروئن (بدر منیر) Static ہیں، ان کا جذباتی محور عشق اور جسمانی اتصال ہے، یہ ضرور ہے کہ وہ عشق کی نازک کیفیات کا بھی اظہار کرتے ہیں، اور جمالیاتی حس کی تشکین کاسامال بھی کرتے ہیں، تاہم ہجرو وصال کے مرحلوں سے گزرتے ہوئے ان کی شخصیتیں توسیعی رجان کو ظاہر نہیں کرتیں، البتہ ہم النساء تح ک، تدیر اور تلاش کا رمز بن جاتی ہے۔

سحر البیان کے قصے کو تخلیقی حسن ہے ہمکنار کرنے میں اس کی زبان و بیان کو خصوصی د خل ہے، میر حسن نے روز مرہ کی زبان برتی ہے، جو سادگی، مشتگی اور ہے ساخگی کی مظہر ہے، یہ بیانیہ کو غیر معمولی قوت عطاکرتی ہے، اور جوئے کہستانی کی مانند جوش، شفافیت اور بہاو رکھتی ہے، اور بر اور قافیہ کی تفعی ہے اپنی اٹر انگریزی کو دو چند کرتی ہے۔ سحر البیال کے متذکرہ عناصر ایک دوسر ہے میں ضم ہوکر ایک ایسے وحدت پزیر تخلی تجربے کو خلق کرتے ہیں، جو ایک طویل سحر آگیں خواب میں منتقل ہو تا ہے اور بی وہ بنیادی وصف ہے، جو مثنوی کو اردو کی طویل تظمول میں انفر اویت اور دوام عطاکر تا ہے، یہ بی ہے کہ مثنوی میں اس دور کی شافتی زندگی کے گرے نقوش ملتے ہیں، اور اس لحاظ ہے، یہ بی جب کہ مثنوی میں اس دور کی شافتی زندگی کے گرے نقوش ملتے ہیں، اور اس لحاظ ہے۔ اسکی تاریخی اور مقامی معنویت نا قابل تردید ہے، لیکن اس کی غیر معمولی اہمیت اس بات ہیں مضمر ہے کہ یہ مختلف ہیئیے لواز م اور انسانی و ماور انگی کر دار و واقعہ کی ہم آہنگی ہے میں مضمر ہے کہ یہ مختلف ہیئیے لواز م اور انسانی و ماور انگی کر دار و واقعہ کی ہم آہنگی ہے ایک خواب یا طلسم پر منتج ہوتی ہے، جو اسے آفاقیت ہے ہمکنار کرتی ہے۔

فکشن کی تحسین کاری بھی کم و بیش ان ہی تنقیدی اور تجزیاتی اصولوں کی عمل آوری ہے ، وسکتی ہے ، جن کا اطلاق شعر پر ہوتا ہے ، افسانہ نثری ہیت میں ہونے کے باوجود

شعر کی ہی طرح تخلیقی عمل کی پابندی کرتا ہے ،اور اپنے تخلیقی وجود کو پالیتا ہے ،بیبدی طور پراپی بنیادی دو خصوصیات یعنی لسانی ساخت اور فرضیت کی بنا پر شعر کے مماثل ہو جاتا ہے ، اور تخلیقیت پر حاوی ہو جاتا ہے۔

افسانے کے اسانی نظام کے حوالے سے شعر ہی کی طرح اس میں لفظ اہمیت رکھتا ہے، اور لفظوں کی ترکیبی صورت ہی تجربے کی تخلیق اور توسیع میں بُخیادی رول اداکرتی ہے، اس میں ہر لفظ اور ہر سطر کلی اسانی ساخت کی تفکیل کے لئے ضروری ہے، جس افسانے میں لفظوں یا سطروں کو بلا ضرورت ہر تاگیا ہویا اسلوب لفاظی اور شعری تزئین کاری سے مملو ہو، وہ صاف طور پر افسانہ نگار کے اسانی شعور کی حدیدی اور کو تاہی کا مظہر ہوگا، اور افسانے نے فنی سقم کو ظاہر کرے گا، افسانے کی تحسین شنای کے لئے دو امور پر نظر رکھنا ضروری ہے،

ا) افسانے کی ہر سطر اور ہر پر گراف کا اکتفافی تجزید کیا جائے، اس تجزید کا اطلاق لفظوں کے علاوہ کردار، منتکلم، اسکے رویوں، اسکے لیج کے اتار چڑھاؤ واقعہ اور بین السطور فاموشیوں ہے بھی ہو سکتا ہے، اس عمل میں وہ منتخب جھے بالحضوص معنویت افروز اور نتیجہ فیر فاہت ہو سکتے ہیں جو افسانے کی کلی ساخت میں کلیدی اہمیت رکھتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح شعر میں بعض کلیدی الفاظ اپناکلیدی رول اداکرتے ہیں۔

۲) افسانے کی کلی لسانی ساخت کے توسط ہے اس کے مربوط اور جائع تجربے کی بازیافت کی جائے۔

صنف افسانہ میں مخلف اجزائے ترکیبی یعنی پائ ، کردار، پس منظر اور مصنف کے نقطہ نظر کی موجودگی پر اصرار جو مروجہ تنقیدات کا خاصہ رہاہے، سے افسانے کا تخلیقی وجود سکڑ کے رہ گیاہے ، پریم چند کے بعد کئی دجول تک نقاد (اور افسانہ نگار بھی) متذکرہ اجزائے ترکیبی پر اصرار کرنے سے سر مو تجاوز کرنے کے روادار نہ تھے، ظاہر ہے وہ خود افسانے کو میکائی عمل کا پابند کر کے اسکی تخلیقی حیثیت کا زیال کرتے رہے، اور اس

صنعت گری میں تبدیل کرتے رہے، علاوہ ازیں، صنف افسانہ کو ایک طے شدہ موضوعیت کی ترسیلیت کا ذریعہ بنایا گیا، اور اسکی خود مخالمیت اور قوت بالیدگی کی نفی کی گئی۔

تاہم تقییم کے فورا بعد افسانہ کی تخلیقی حیثیت کے استخام کے ساتھ ہی انظار حسین، قرۃ العین حیدر اور سریندر پر کاش اور دوسرے افسانہ نگاروں نے افسانے کو تکنیکی منکجوں اور مقصدیت کے تشدد سے نجات دلانے کی جانب توجہ کی، اور افسانے کے ایک شکبجوں اور مقصدیت کے تشدد سے نجات دلانے کی جانب توجہ کی، اور افسانے کے ایک تمریار دور کا آغاز ہوا، چنانچہ نے افسانے کی شحیین کاری کے لئے ایک نے تقیدی طریق کار کی ضرورت ناگری ہوگئی ہے، یہاں پر سریندر پر کاش کے افسانے نے "مریگ" کا کار کی ضرورت ناگریہ ہوگئی ہے، یہاں پر سریندر پر کاش کے افسانے نے "مریگ" کا کار کی ضرورت ناگریہ ہوگئی ہے، یہاں پر سریندر پر کاش کے افسانے نے "مریگ" کا کار کی ضرورت ناگریہ ہوگئی ہے، یہاں پر سریندر پر کاش کے افسانے نے "مریگ" کا کار کی ضرورت ناگریہ ہوگئی ہے، یہاں پر سریندر پر کاش کے افسانے نے "مریگ" کا کار کی ضرورت ناگریہ ہوگئی ہے، یہاں پر سریندر پر کاش کے افسانے نے "مریگ" کا کار کی ضرورت ناگریہ ہوگئی ہے، یہاں پر سریندر پر کاش کے افسانے نے "مریگ" کار کی ضرورت ناگریہ ہوگئی ہے، یہاں پر سریندر پر کاش کے افسانے نے "مریگ" کار کی ضرورت ناگریہ ہوگئی ہے، یہاں پر سریندر پر کاش کے افسانے کی تخلیقی اکائی کے طور پر تجزیہ پیش کیا جارہا ہے۔

انسانه "مرنگ"، پڑھ كر فورى طور پريد تكنيكى سوال سر اٹھاتا ہے كه كيا انسانے کے واقعات، جو واقعینی ہوتے ہوئے بھی اپنی غیر مطقیت کی بتاپر زائیدہ خواب معلوم ہوتے ہیں وقت کے ان بی لمحات میں وقوع پذیر ہوتے ہیں ، جن سے متعلم سرنگ میں محتحی طور پر گزر رہاہے؟ اگر اس سوال کاجواب اثبات میں ہے تو مخاطبین یا سامعین، جو افسانے کے تخیلی ماحول میں فرضی متصور کئے جا سکتے ہیں، کالعدم ہو جاتے ہیں، کیونکہ افسانے میں حال استمراری ہوجاتا ہے،اور اس کے واقعات کو مخاطبین یا سامعین (سرنگ میں یا اس کے باہر) سے رابط قائم کرنے کی کوئی صورت ممکن نہیں ہوتی ، للذا پورے افسانے کا بیانیہ منکلم کی خود کلامی میں ڈھل جاتا ہے ، اور مختلف واقعات ، جو حقیقی معلوم ہوتے ہیں، اورجو متکلم کے حوالے سے سرنگ یا اس سے باہر واقع ہوجاتے ہیں،اس کے خنخص محسوسات و واردات کی پیکری صورت اختیار کرتے ہیں، یہ محسوسات و واردات به آواز بلند سوچ جاتے ہیں، اور کردار اپنے طور پر لمحہ به لمحہ متغیر واقعات کو بھو گتاہے،اوران میں مرتااور جیتاہے،اس صورت میں افسانے میں واقعات کا تدریجی بہاؤ، اور بعض مقامات پر ان کی غیر مطقیت ،اور ماضی کے ساتھ ساتھ فعل حال کا محل بھی متعلم کی خود کلای پر بی داالت کر تاہے ، تاہم یہ بدی ہے کہ خود کلای کی صورت میں بھی متعلم کے ا پناو پر گزر ہے ، و کے واقعات و سانحات کو narrate کیا گیا ہے ، اور مخاطبین کی موجود گ متزم ، و جاتی ہے ، قبل اس کے کہ اس مسئلے ہے نمٹا جائے کہ آیا میکلم اپنی سر گزشت کو خود کلامی کی صورت میں پیش کر تا ہے کہ مخاطبین کو سنا تا ہے ، ہم یہ و یکھیں گے کہ افسانے میں ، و تاکیا ہے ، یعنی افسانے کے مرکزی کر دار (protogonist) کن حالات ہے گزر تا ہے ، اور اس پر کیا گزرتی ہے۔

منظم کافی دیر تک بے ہوش رہے کے بعد ہوش میں آتا ہے، وہ اپ ارد گرد گری تاریکی اور مکمل خاموشی محسوس کر تاہے ،اسکی جھاتی میں شدیداینٹھن ہوتی ہے ، جسم میں ذرا ی حرکت ہونے پر گھنگھر وے ج اٹھتے ہیں، معا وہ محسوس کر تاہے کہ بیآواز اس ز نجیرے نکلتی ہے ، جس میں اس کا سینہ جکڑا ہواہے ،اے شدید درد ، زنجیروں میں جکڑے ہوئے جم اور نیچے سیلن بھری زمین کا حساس ہوتا ہے، اس واقعے سے پہلے کے واقعہ کویاد كرنے كى كوشش كرتا ہے، ليكن شديد دروكى وجہ سے ناكام رہتا ہے، كى بار اشخے كى کوشش کے بعد آخرا تھ جاتا ہے، ماچس جلا کروہ دیجتاہے کہ اس کے دائیں ایک لمجی سرنگ ہے،اور بائیں جہاں سرنگ ختم ہوتی ہے، زمیں پر ایک انسانی ڈھانچہ پڑا ہواہے،اسکے کپڑے بد ستور موجود ہیں، مگر جسم سے سارا گوشت نچاہوا ہے،اس مخض کا نجام دیکھ کراہے اپنی بے بسی کا ندازہ ہوتا ہے ، کوئی چارہ نہ دیکھ کروہ زنجیر کووونوں ہاتھوں سے پکڑ کر آہتہ آہتہ ہلانے لگتاہ، زنجیر کاکیل لڑھکتاہ، اور وہ اس سے آزاد ہو کر آگے کی جانب رینگتاہ، ایک جگہ ملی کے قد کاچوہا جھپٹ کراپنے نو کیلے دانت اسکی گردن میں پیوست کرتا ہےوہ بوری طاقت ہے چوہے کی گردن پکڑ کراہے انگلیوں سے مسلتا ہے ،اوروہ فرش پر مردہ پڑجاتا ہے،آگے چل کروہ سرنگ کے دائیں یا بائیں جانے کا فیصلہ نہ کر سکنے پر دیا سلائی کی ڈبیا اچھالتا ہے، اور بائیں طرف جاتا ہے، وہ تھک کر زمین پر گر جاتا ہے، ہوش آنے پر دائیں طرف مڑتاہ، مگر بجیب سے تعفن کی وجہ سے واپس مڑتاہ، اے یادآتاہ، کہ اس نے باہر سے اپنے گھر کا دروازہ کھولا تھا، اور اندر وہ کری پر بیٹھا تھا، اسکی گود میں ۳۵، کا

ریوالور تھا، اسکی مسکراہ نظر آر ، تی تھی، گرچرہ موٹے فریم کے گاگز میں چھپا ہوا تھا،

دہ ریوالور کی نوک پراے لفٹ ہے اوپر کی منزل پر لے جاتا ہے، اور ٹیرس سے سٹر حیوں

سے اتر نے کا حکم دیتا ہے اور باہر موٹر میں بٹھا کرریلوالور کے کند سے اس کے سر پر ضرب

لگاتا ہے، اور ہے ہوش ہو جاتا ہے، وہ سو چتا ہے کہ اسی خفص نے اسے سر بگ میں لا کر بد کر

دیا ہے، وہ باہر جانے کے راستے پر چلتا ہے، استے میں آدم خور چوہوں کے قد موں کی آواز

دیا ہے، وہ باہر جانے کے راستے پر چلتا ہے، استے میں آدم خور چوہوں کے قد موں کی آواز

مسکر بھا گتا ہے، اور سٹر حیاں چڑھ کر باہر نکلتا ہے، وہ ریلوالور لئے اس کا منتظر ہو تاہے، اچانک

وہ داکیں پاؤں کی ٹھو کر اس کے جڑے پر مارتا ہے، اور ریلوالور چھین کر اس پر ہے تحاشا

گولیاں چلاتا ہے اور ڈھلان پر بھا گتا ہے، استے میں واد کی سے بہت سے آد می ہا تھوں میں

لا ٹھیاں لئے اسکی طرف برج صفتے ہیں، وہ بر می طرح خوفزدہ ہو کر پیچھے کی طرف بھا گتا ہے،

وہ چھی اس کے پیچھے بھا گتے ہیں اور وہ اس سر بگ کی طرف برد حتا ہے، جس سے ہمٹیل

رہائی ملی تھی۔

افسانے کے بیشتر واقعات مرتگ میں واقع ہوتے ہیں، افسانوی کردار زنجر میں جگڑے ہونے اور ادھ موا ہونے کے باوجود، غیر معمولی قوت ارادی اور حکمت عملی ہے کام لے کر مرتگ ہیں باہر نکلنے میں کامیاب ہو جا تا ہے، اور اس آدی کا ریلوالور چھین کر اس پربے تحافا گولیاں چلاتا ہے، جس نے اسے اس حالت تک پہنچیا ہو تا ہے، لیکن بہت ہے آدمیوں کو لا ٹھیاں لے کر آتے و کھے کروہ اپنی جان چانے کے لئے اس مرتگ کی جانب بر ھتا ہے جس سے وہ بھاگ نکا تھا، اس کے سرنگ کی جانب مر اجعت کرنے سے سوال پوری قوت کے ساتھ ابھر تا ہے کہ افسانوی کر دار اپنی پہتا کے ساتا ہے، سرنگ میں رہنے اور دوبارہ اس میں داخل ہونے کی صورت میں کردار کی بیان کنندہ کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، دوبارہ اس میں داخل ہونے کی صورت میں کردار کی بیان کنندہ کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ سرنگ میں اپنی سرگز شت بیان کرنے اور سامعین یا مخاطین کی موجود گی کا امکان کے فرخود کی مفتود ہو جاتا ہے، اس طرح افسانے میں مسلمہ نکنیکی آداب سے انجراف کی صورت حال پیدا ہوتی ہے، اس طرح افسانے میں مسلمہ نکنیکی آداب سے انجراف کی صورت حال پیدا ہوتی ہے، تاہم غور کرنے سے ظاہر ہوتا ہے، کہ افسانے کے وجود کا

جواز مختلم ہی فراہم کر تاہے ، جو واقعات ہے گزر تا بھی ہے ،اور انھیں بیان بھی کر تاہے۔
اسبات کی تفہیم میں مشکل اس لئے بیش آتی ہے کیونکہ افسانے کے فاتے پر بہت پچھ ان کہا
چھوڑ دیا گیاہے ، جس ہے ابہام راہ پا گیاہے ، کر دار فاتے پر ایک الی دہشت ناک صورت
عال ہے متصادم ہو تاہے ، جو اس کے لئے راہ نجات اور راہ بقا دونوں کو مسدود کرتی ہے ،
کو نکہ آوم کش لوگ پیچھے ہے اس کا تعاقب کرتے ہیں اور سامنے سر بگ کی قبر منہ کھولے
ہوئے ہے ،اس گھی لیعنی افسانے کے بیانیہ کو سلجھانے کا ایک راستہ یہ ہے کہ متعکم موت
کے نہ ملنے والے خطرے میں گھر کر ریوالور ہے تعاقب کرنے والے دشمنوں کا صفایا کرتا
ہے ۔اور اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو تاہے ، اور پھر سر نگ ہے باہر سلامتی کے ماحول
میں مخاطبین کو اپنی رود اد سناتا ہے ، یہ گویا فسانے کا وہ حصہ ہے ، جو ناگفتہ ہے ، نمیں تو افسانہ
وہیں پر ختم ہو جاتا ہے ، جمال وہ و حشیوں ہے بچنے کے لئے سر بگ کی جانب بو ھتا ہے اس
کے بعد جو امکانی پہلو متصور کیا جا سکتا ہے ،وہ متن کی خاموثی میں ملفوف ہے۔

اگر مز کورہ خاموشی کی موجودگی اور اس کے تربیلی پہلوکونا ممکن الو قوع قرار دیا جائے اور افسانے کے خاتے کو وہیں متصور کیا جائے ، جمال اس کا خاتمہ ہوتا ہے توبیانیہ کی گھر سر اٹھاتی ہے ، اور اسے حل کرنے کے لئے لا محالہ افسانے کے متن کی ہی جانب رجوع کرنا ہوگا ، افسانے کے واقعات کی نوعیت اس امکان کو بھی انگیز کرتی ہے کہ اس میں متعلم ایک ایساراوی شیں جو فرضی مخاطبین سے خطاب کر رہا ہے اور حقیقی واقعات کو بیان کر رہا ہے ، وہ ایک ایسے کر دار میں ڈھل جاتا ہے جو حقیقی سطح پر متذکرہ واقعات سے گزرتا ہی شیں بعد خواب کے عالم میں ایک مقال جاتا ہے جو حقیقی سطح پر متذکرہ واقعات سے گزرتا ہی شیں بعد خواب کے عالم میں ایک مجرب کو بیان کرتا ہے ، کیا خواب و یکھنے والا خواب و یکھنے والی کے جواب کو معرض التوا میں خواب ہی خ

ے ا ہے جزیات، ٹھوس پن، استدلال، توازن اور تفصیل کی بناپر اصلی نظر آتے ہیں، اتے اصلی کہ خود منظم کو "سار اماحول زندگی کا ایک حصد "معلوم ہوتا ہے لیکن بہ نظر تعتق دیکھا جائے تو افسانے کے بیشتر واقعات حقیقی زندگی ہے بیوستہ نظر آتے ہوئے بھی خواب آسا ہیں، ذیل کے واقعات پر توجہ کیجئے، کیا یہ افسانے کو خواب کے تجربے میں مبدل شیں کر تری

من جم کی حرکت سے زنجیر چھنگتی ہے تو متعلم کو محسوس ہو تاہے کہ تھنگھر و ج اٹھے ہیں، من بے حی میں صدیال بیت گئی تھیں،

الم میں نے سرف کے آخری جے تک اس کالطف لیا،

راست معلوم كرنے كيلئے اند جرے ميں دياسلائى كى دبيا اچھالنا،

۱۰۲۰ دروازه کھولنے پر تشدہ پرست کا ۴۵،۵۰ کے ریوالور کارخ اس کی طرف کرنا،اوراس کی مسکراہٹ کا نظر آنااور چرے کاغائب ہونا،

١٦ نه جانے كتى ير هيال خيس اور بم كب تك اتر تے رہ،

المرارول كى تعداد ميسآدم خورچو مول كاس پر ٹوك پرانا،

انانی و شی کی حالت میں چو ہول کا اس سے دورر منا جبکہ پاس ہی پڑے انسانی و حالی سے سار اگوشت نیجا ہوا ہونا،

الم سرنگ ے سرباہر نکالتے ہی اس مخف کار یوالور تانے اس کا تظار کرنا،

اس سے روالور چھین کراس پربے تحاشا گولیاں چلانا،

الم سر مگ ك د بانے يرآدم خور چو ہول كا چھل كود،

ا جانگ بہت سے آد میول کا ہاتھوں میں لا ٹھیاں لئے نصف دائرے کی شکل میں وحثیانہ خوش کے ساتھ اسے مارنے کیلئے آنا،

الم دوباره سر تگ کی طرف بوهنا،

یہ سارے واقعات افسانے کے سیاق میں حقیقت سے رشتوں کی تمنیخ کر کے

خواب کے واقعات بن جاتے ہیں اور خواب کی مطقیت کوروا رکھتے ہیں، ندید بھتکام نے پورے افسانے میں فعل حال اور ماضی کے صیخے اس طرح ایک دوسرے میں مدغم کئے ہیں کہ وہ حقیقی واقعات سے دست وگریبال نظر آنے کے باوجود واقعات رفتہ کی بازدید کرتے نظر آتے ہیں، بعض او قات اس عمل میں ماضی اور حال کی تفریق منے جاتی ہے، اور ہر نیا واقعہ (جو گزرا ہوا ہو) اس لیمے کا دکھائی دیتا ہے جس میں وہ (کردار) جی رہا ہے، افسانے کے اہتد ائی دو پر گراف ملاحظ کیمئے ،ان میں وقت ماضی اور حال میں منقسم ہونے کے جائے ایک لیدی بہاو میں تبدیل ہوتا ہے۔

"گری تاریکااور مکمل ظاموشی تھی۔۔۔سارے احساسات نیند میں ڈوب ہوئے سے ،کہیں آپھ نہیں آرہا تھا ،اس سے پہلے کیا تھا سے ،کہیں آپھ نہیں آرہا تھا ،اس سے پہلے کیا تھا ۔۔۔اس کا بھی علم نہ تھا ، پھر جیسے کسی ہیولے کی طرح زمین پراترنے گااور انگا کہ پیٹے زمین سے سکتی جارہی تھی "،

..

"دور کہیں شاید رقص کی تیاریاں ہورہی تھیں ، رقاصہ نے گھنگھرو باؤل سے باندھ کرزمین پرایک دوبار ضرب لگائی،اس کے ساتھ جھنکار سنائی دی لیکن بہت مدھم جیسے میلول دور ہے آئی ہو، جیسے صدیول پہلے کاواقعہ ہو،اسے لگاکہ وہ آواز جیسے میر ہے پہلو سے ابھری ہو،اچانک فاصلہ ختم ہو گیااور واقعہ اس کمے کا ہے، جس میں میں جی رہا ہول،وقت مقم گیا"۔

پی متکلم ایک ایسے کردار کے طور پر ابھر تا ہے جو بے ہوشی سے ہوش میں آگر دو پیش کا ادراک توکر تاہے ، مگریہ سب کچھ عالم خواب میں ہو تا ہوا محسوس ہو تاہے بعنی وہ خواب میں ہو تا ہوا محسوس ہو تاہے کی وہ خواب میں جاگتا ہے اور "ہنوز خواب میں "ہے ، اگریہ صورت ہے بعنی اگریہ خواب کی گیفیت ہوئے خواب کو بیان کرنا ممکن کیفیت ہے تو بیانیہ کا کیا جواز ہے ؟ ظاہر ہے خواب دیکھتے ہوئے خواب کو بیان کرنا ممکن شیں ، حالا نکہ وہ اپنے خواب کو بیان کرتا ہے ، سرنگ میں پیش آمدہ واقعات یا پراسرار

آدی سے ریوالور کی نوک پر مغلوب ہونا یا سرنگ سے باہر کے واقعات باضابطہ طور پر narrate ہوئے ہیں اور ان کابیان کنندہ راوی ہے، یہ سیجے ہے کہ زیر تجزیہ افسانے کے واقعات خواہ حقیقی ہوں یاغیر حقیقی اتنی جاذبیت اور کشش رکھتے ہیں کہ قاری افسانے کے ماحول میں وارد ہو تاہے اور کردار کی plight کا تماشاکر تاہے ، تاہم افسانے کے ہیئتی آداب کے برتاؤ کے تعلق ہے جو مشکل پیدا ہوتی ہے وہ بر قرار رہتی ہے ،اگر تکنیکی امر کو اہمیت دے کراس کے حل پر اصرار کیا جائے تووہ ای خاموشی میں مضمر ہے جس کااویر ذکر ہوا اور جو راوی کے وحثی لوگوں سے بھا گئے اور دوبارہ سرنگ کی طرف بڑھنے کے بعد افسانے کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ افسانے میں افسانہ نگاری کے بیانیہ اور اسکے لوازم کو اہمیت نہ دے کر اسے شعری تج بے کے خواب آساسیال کے مماثل گردانا جائے جس سے راوی کے منکلمانہ کہج پر خود کلای کی چھاپ پڑتی و کھائی ویت ہے، اس ہے بیانیہ کی متھی سلجھ جاتی ہے اور افسانہ تنگنیکی وحدت کاایک زندہ نمونہ بن جاتا ہے۔ ببر حال افسانے کی تحدیلی حیثیت کا ثبوت سے کہ یہ خواب سے زیادہ حقیقت اور حقیقت سے زیادہ خواب معلوم ہوتا ہے، قاری افسانے کے کردار کے ساتھ سفر کرتے ہوئے مجتس ، دہشت ، کراہیت ، تردواور پچارگی کی کیفیات ہے گزر تاہے ، ظاہر ہے کہ بیہ حقیقت کی قلب ماہیت ہے ہی ممکن ہواہے ،افسانے کی اہمیت اس بات میں پنیاں ہے کہ پیے علامتی ترفع سے متصف ہوگیا ہے ، یہ اپنی علامتی حیثیت کا تمام و کمال تحفظ کرتا ہے ، چناچہ تاریکی ، زنجیر ، سیلن ، بھول بھلیاں ، تازہ ہوا کا جھو تکا،آدم خور چوہے ، زرد چیخی ہوئی و صوب اور سریگ اس کے علامتی نظام کی تشکیل کرتے ہیں ، چناچہ افسانہ معاصر زندگی میں تشدد پر تی اور ایذا رسانی کے غیر انسانی رجان کے علاوہ معصوم انسانوں کی مظلومیت اور بے بسی کا اشاریہ بن جاتا ہے۔اور مابعد الطبیعاتی سطح پر انسان کی جابر قو توں کے ہاتھوں ناکر دہ گناہوں کی سز ابھنگنے کی ناگزیر صورت حال سے متصادم دکھایا گیاہے، تاریک سرنگ، ذبیر سے جکڑا ہوا جسم، آدم خور چوہ، وحشی آدمی اور دوبارہ سرنگ کی طرف برد هنا، متخالف کا کنات میں انسان کی از لی پیچارگی کی علامت ہے ، بیر زندگی میں عدمیت کی جانب سفر کرنے کا علامیہ بھی ہے۔

افسانہ اس خوف اور دہشت کاعلامتی اظہار بھی ہے جو تبل التاریخی دورے خارج کے جارحانہ حالات کے دباؤ میں انسان کی عدم تھظیت کے احساس کاپیداکر دہ ہے، یہ جدید مادی دور میں معاشر تی اقد ارکی یامالی کے نتیج میں انسان کے تشد دیر ستی کے وحشیاندر جمان کا غماز بھی ہے ،افسانہ جدید دور کے ایک حساس فرد کے کابوی تجربے کا حساس دلاتا ہے ،وہ معاشرتی اور بشریاتی طور پر تعذیب اور سفاکیت کامدف بنتاہے ، وہ لا شعوری نهال خانوں میں اتر کر صد اول کخوف اور یچار گی کے تجربوں سے گزر تا ہے اور نفیاتی طور پر complexity کا شکار ہوتا ہے وہ ذہنی morbidity اور کلبیت کے ساتھ ساتھ حوصلہ مندی، اور اک اور سعی و جبتو کا مظاہرہ کرتا ہے اور تاریک ماحول میں اینے باطن سے پھوٹے والی روشنی کی غمازی کرتاہے،افسانے کا کردار نیم مردہ حالت میں زنجیر میں جکڑا ہوا ہونے کے باوجود سرنگ سے باہر نکاتا ہے، پس افسانہ انسان کے اندر بقا کی جبلت کی کار فرمائی کا اشاریہ بھی ہے، افسانے کا یہ متناقض کر دار اسے معنوی ثروت سے آشنا کر تاہے اور یہ کی واضح معین یا اکبرے معنی ہے مبرا ہوجاتا ہے، قاری افسانہ نگار کی جانب سے کسی عاید کردہ موثف، مقصد یا موضوع ہے مگانہ ہو کراپنی سائسیں روک کرافسانے کے وہشت ناک ماحول میں کریمہ اور لرزہ خیز واقعات ہے گزر تاہے اور کر دار کے جسمانی اور روحانی عذاب میں شریک ہوتاہے، افسانے میں سادہ ٹھوس اور غیر شعربیہ زبان کابر تاؤ ملتاہے جواس کے کے ماحول اور واقعات ہے گہری مطابقت رکھتی ہے۔

افسانے کے مختفر سے کینواس سے ہٹ کراگر ناول یا ناولٹ جووسیع ترکینواس پر محیط ہو تاہے ، کولیا جائے ، تواسکی تحسین کے لئے تقید کے تجزیاتی طریق کار میں کسی تبدیلی کی ضرورت پیدا نہیں ہوگا۔ قرة العین حیدر کے ناولٹ 'ولربا' کو لیجئے ، اس میں واقعات ، مناظر اور کر دارول کی کثرت ہے ، یہ معاشر ت ، کلچر اور وقت کے وسیع تصورات پر

محیط ہے، لیکن اس پر تغیدی نظر والتے ہوئے اس کے معاشر تی پس منظر، گروار نگاری،

یالٹ اور مصنفہ کے نقط نظر،جو حقیقت ہے اپنا رشتہ قائم کرتے ہیں، کی تلاش و تعین (جو
مروجہ تنقید کا طریقہ ہے) ناولٹ کی قدر بنی میں کوئی مدو نہیں کر عتی، یہ مروجہ طریقہ
ناولٹ کے تخلیقی وجود سے صرف نظر کرنے، اور اسے ایک بے جان جم جان کر اس کا
پوسٹ مار ٹم کرنے کے متر اوف ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ "ولربا" قرقہ العین حیدر کے تخلیقی
ذہمن کی قوت کا مظہر ہے۔ ناول پڑھتے ہوئے احساس ہو تا ہے کہ مصنفہ نے الفاظ کی فطر ی
ترتیب سے حقیقی و نیاسے الگ، نور و سایہ ہیں کھماتی ہوئی ایک فرضی و نیا کی تخلیق کی
ترتیب سے حقیقی و نیاسے الگ، نور و سایہ ہیں کھماتی ہوئی ایک فرضی و نیا کی تخلیق کی
ہے۔ اس میں الفاظ بے ساختگی اور برجتگی ہے "نمود صور" کا کام کرتے ہیں اور جتہ جت

تاول میں تکھنوی تہذیب کے دور زوال میں تعلقہ داروں اور جاگیر داروں اور اس عمد میں تھیٹر یکل کمپنیوں سے وابستہ قتم قتم کے کرداروں یعنی مغنیوں ، مسخروں ، تھیٹر والیوں ، مصاحبوں ، سازندوں اور طوا تفوں کی تصویریں ابھرتی ہیں۔ یہ قتم قتم کے انسانوں کی ایک دلچسپ و نیاہے جس میں رشتوں کی آویز شوں ، بدلتے حالات کے دباؤاور زوال بحنار تہذیب کے نتیج میں لوگوں کے نفسیاتی ہے وخم ، خواب ، آرزو کمیں ، شکستیں ، پائمالیاں ، تمور یں اور درد و غم جیسے متنوع جذباتی کوا نف آئینہ ہوجاتے ہیں۔

ظاہر ہے ناول مصنفہ کی بھیر ت کے علاوہ ان کی معاشر تی، تاریخی اور نفسیاتی آگی

کو چیش کر تا ہے، یہ آگی صرف علم و دانش کی پیدا کروہ شیں، یہ آگی ان کے لاشعور ی

سر چشموں سے اکتباب فیض کر کے ان کی باطنی شخصیت کی فعالیت، ٹروت اور توانائی کا پنتہ

دیتی ہے، ناول کی خوبی یہ ہے کہ یہ مصنفہ کی شخصیت کی پوری توانائی کے جوہر کو اپنا اندر
جذب کر تا ہے اور ایک دل پذیر اجنبی دنیا کو خلق کر تا ہے، جو اپنے خود معتفی وجود کو پالیتا

ہادر اس میں رونما ہونے والی ڈرامائی کشکش، جو کر داروں اور واقعات کے تعمل سے پیدا
ہوتی ہے، تاری کے وجود کو گھیرتی ہے۔ قاری محسوس کرتا ہے کہ وہ دو قاہر قوتوں یعنی

وقت اور حالات، جوانسانی مقدرات سے کھلواڑ کرتے ہیں، کی زو ہیں آگیا ہے، اور وہ کر وار ول کے ساتھ ہے ہیں، کرب اور بے چار گی کے احساسات سے گزر تا ہے، وقت کے جابر اند وباؤ کے تحت انسان کا عروج زوال کا پیش خیمہ بن جا تا ہے، بید زوال افراد کے ساتھ ساتھ اوار ول اور تہذیوں کو بھی اپنی لیسٹ میں لے لیتا ہے۔ بدلتے حالات، جو زمانی بیاؤ کے زائیدہ ہیں، ان ان کی آر زواں کو خاک میں ملاتے ہیں، ان سے بھی بردھ کر جود کھ انسان کو ایک المبیہ کر وار انسان کی آر زواں کو خاک میں ملاتے ہیں، ان سے بھی بردھ کر جود کھ انسان کو ایک المبیہ کر وار بناتا ہے وہ "بسر ہوتا ہوا میں" اور اسکی ناگزیریت ہے۔ بید کھ ناول کے کر داروں کا مقدر ہے، قابل غور بات بیہ ہے کہ مصنفہ زندگی، کا کنات، وقت، وجودی کرب یا زوال کے بارے میں اپنے نظریوں کو قاری میں جرا و خیل نہیں کر تیں، بلحہ بیہ کر داروں کی زندگی اور بارے میں اپنے نظریوں کو قاری میں جرا و خیل نہیں کر تیں، بلحہ بیہ کر داروں کی زندگی اور بات کی تقدیروں کے بینے جو جو بیں۔

صنف ڈرامہ کی تحسین کے لئے بھی تقید کے ای طریق کار کوکام میں لایا جاسکا ہے۔ میکجھ کو لیجے، اس میں ڈراما کے عناصر ترکیبی ہے ایک ایسی پراسر ار، وہشت انگیز اور کائوی و نیا خلق ہوتی ہے، جو تاریخ، عہدیا حقیقت سے کوئی علاقہ نہیں رکھتی۔ یہ ایک ایسی فرضی و نیا ہے جہاں fair is foul and foul is fair و لسن نائٹ نے ڈرامے کی فرضی و نیا ہے جہاں تا قار جی دنیا ہے جہاں تا ہوئے اسکی وجودی حیثیت کو تشلیم کیا ہے، اور ڈراما فراری نیز کی ہے رشتے کی تمنیخ کرتے ہوئے اسکی وجودی حیثیت کو تشلیم کیا ہے، اور ڈراما میں بھوت، میکجھ کام تھوں سے میں بھوت، میکجھ کام تھوں سے فون کے دھوں کادھونا، چلتا جنگل اور دیگر جزئیات و وقوعات کی دیا پر اسے Macbeth قرار دیا ہے۔

شعر میں تجربے کی نوعیت کو دریافت کرنے کا تحسینی عمل اس وقت تک ناتمام رہتا ہے جب تک شعر کی کیفیتی اعتبار ہے تعیین قدر نہ کی جائے، یعنی جب تک اسکی درجہ بعد کی نہ کی جائے۔ تنقید درجہ بعد کی کے لئے اچھے اور بُرے اور معمولی اور غیر معمولی اشعار میں فرق کرنے کو لازی گردانتی ہے۔ اس سے صف اول کے شعراء دوسرے یا تیسرے درجے کے شعراء سے متمائز ہوتے ہیں، شخسین شناس کے عمل سے عہدہ بُرآ

ہونے کے لئے تقید کے لئے ایماکر ناضروری ہے، اس نے فرق مراتب کامسکلہ حل ہوجاتا ہے، شعر میں تج بے کی پیچید گی، گرائی اور کئیر الحجہ ہی اسکی و قعت کی ضانت بن جاتی ہے۔ اور اس نوع کے وقع اشعار کی کثرت شاعر کی عظمت کو قائم کرتی ہے، فیحیئر اور غالب اسکی مثال ہیں۔ گرافقدر تج بات کی کثرت شاعر کے یہاں گری بھیرت، باریک مشاہدہ اور حیات و کا نئات کے بارے میں تفحیر کی رویے کو مستزم قرار دیتی ہے۔ تج بات کی گو قلمونی کے ساتھ بی ان کی موثر اظہاریت کے لئے مختلف اصناف اور مستغیر پیراہیہ واظہار لاز میت کا درجہ رکھتے ہیں۔

بد قسمتی ہے روایتی تقید نے شعر کی درجہ بُدی کے مسئلے کو خاصا الجھائے رکھ دیا ہے۔ روایتی تقید شعر کی درجہ بُدی کے لئے اس کے موضوعی کر دار کو سامنے رکھتی تھی، حالا نکہ شعر میں کسی متعینہ موضوع کی نشاندہ ہی کے عمل کو اسکی قدر سنجی کی اساس بُنانادر جہ بُدی کر نا تو در کنار، شعر فنمی کو ہی مشکوک بُنانے کے متر اوف ہے، شعر ہے کی ہائی موضوع کا اسخراجی عمل اسے کسی دوسرے شعر سے مختلف یا ممیز نہیں کر سکتا کیونکہ کس ساجی موضوع کا اسخراجی عمل اسے کسی دوسرے شعر میں بُر تاگیا ہو، تو موضوعی اعتبارے ان میں کیونکر فرق ہو سکتا ہے ؟ ہی نہیں بلحہ ایک ساجی موضوع کو دوسرے ساجی موضوعی اور میں کیونکر بُرتر یا کمتر ثابت کیا جاسکتا ہے ؟ اگر ایسا کیا بھی گیا تو اسکی حیثیت موضوعی اور داخلی ہوگی، معروضی نہیں، اور موضوعی بُنیاد پر شعر کی قدر سنجی یا درجہ بُندی ممکن دا فلی ہوگی، معروضی نہیں، اور موضوعی بُنیاد پر شعر کی قدر سنجی یا درجہ بُندی ممکن نہیں۔

دراصل تخلیق کو موضوعیت ہے متر اکر کے اسکی آزاد تخلیقی حیثیت کو تشلیم کرنے ہے اسکی اہمیت کی تعلیم علیم محمر جمازی کی کرنے ہے اسکی اہمیت کی تعلیم کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ کولرج کی نظم "معمر جمازی کی اگر اسکے موضوع کی بُنیاد پر قدر سنجی کی جائے، یعنی یہ کماجائے کہ بیا ایسے معمر جمازی کی کمانی ہے جس نے اپنے برکری منز میں Albatross کو مارا اور پھر اسکی سزا پائی، توقدر سنجی ہونے ہے رہی۔ نظم کامر کزی خیال اسکی زندہ اکائی ہے کوئی تعلق نہیں رکھتا، نظم اور

مرکزی خیال دو الگ الگ چیزیں ہیں۔اس لئے ایک غیر متعلقہ چیز کو بنیاد باکر اصل نظم کی تعمین قدر کرنا خلطِ مجے کو راہ دیتا ہے، یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ نظم ہے آلر مرکزی خیال نجوڑا جائے اور اسے تعمین قدر کی بنیاد بنایاجائے توایک نظم کے مرکزی خیال کو دوسری نظم کے مرکزی خیال سے کیو نکر برتر یا کم تر ثابت کیاجا سکتا ہے ؟اس بات کا اطلاق ان نظموں پر ہو سکتا ہے جو بظاہر ایک ہی موضوع مثلاً جنگ، ستارے، چاند، گلاب، سمندر، یا حسن نسوانی سے منسوب کی جائیں۔ افسانے میں پر یم چند، علی عباس حینی،احمد شدیم قامی اور سمیل عظیم آبادی کے یمال آگر ملک کی دیمی زندگی کی مصوری کو ان کی تعمین قدر کا بیانہ مانا جائے تو انکی درجہ بندی کیونکر ہوگی ؟ کیونکہ ان سب کے یمال دیمی زندگی کی مصوری ایک قدر مشترک کا درجہ رکھتی ہے۔

اگرید کهاجائے کہ روایتی تقید مد توں ہے ادب کی تحسین کاری کرنے کے بجائے اسے تختہ عمش بناتی رہی ہے تو غلط نہ ہوگا، کیو نکہ بیشتر ادب کواس کے صحیح تناظر میں نہیں دیکھا گیا ہے اور اسکی اصلی قدرو قیمت سامنے نہیں آسکی ہے، تاہم مقام شکر ہے کہ وہ وجودی یا جسمانی طور پر اس کا کچھ بگاڑ نہ سکی ہے۔ غور ہے دیکھا جائے تو وہ ادب کی زیاں کاری ہے زیادہ اپنازیاں کرتی رہی ہے۔ کیونکہ دفتروں کے دفتر سیاہ کرنے کے باوجود وہ خود داخل دفتر ہوگئے ہے، لیکن ادب اپنے وصف ذاتی کی بنا پر آج بھی زندہ، پایندہ اور روبہ ارتقا ہے۔ دفتر ہوگئے ہے، لیکن ادب اپنے وصف ذاتی کی بنا پر آج بھی زندہ، پایندہ اور روبہ ارتقا ہے۔ آج ایسویں صدی کے طلوع ہونے میں جب صرف ایک سال رہ گیا ہے، ادب، جو گئی صدیوں پر محیط ہے ایک بڑے چیلنج کی حیثیت حاصل کر گیا ہے اور از سر نو محاکے کی محدیوں پر محیط ہے ایک بڑے چیلنج کی حیثیت حاصل کر گیا ہے اور از سر نو محاکے کی دعوت دے رہا ہے۔

سطوربالا میں جن تنقیدی نکات پر زور دیا گیا ہے وہ میری دانست میں قدیم وجدید ادب کی قدر شنای کے لئے ایک معروضی، عملی اور بھیر ت افروز نظام نفتہ کی تفکیل کے لئے بنیاد فراہم کر سکتا ہے ، یہ نظام نفتہ ہر قتم کے تعصبات وتر جیجات کی مکمل نفی کر کے فن کی بنیاد فراہم کر سکتا ہے ، یہ نظام نفتہ ہر قتم کے تعصبات وتر جیجات کی مکمل نفی کر کے فن کی آزادانہ حیثیت کی قدر سنجی کاواعی ہے ، یہ فنکار کی جانب سے اعلان کروہ کسی نظر یے یا

طریقے کے تحت لکھے گئے فن کواچھوت قرار نہیں دیتا، کیونکہ یہ فنکار کے جائے فن ک وجود کو مرکزی اہمیت تفویض کرنے ہے فنطریاتی اور غیر نظریاتی اوب کی حد فاصل من جاتی ہے، کیونکہ یہ لیبل فن کے جائے فنکار پر چیان کی جائے فنکار پر چیان کی جائے فنکار پر چیان کی جائے قنکار کے فن کے ساتھ ہی یہ تنازعات خود مخود ختم ہوگئے ہیں، اس کے ساتھ ہی ان متنازعہ تصورات کی بنیادوں پر تغییر کی گئی تنقیدی محارات بھی مسار ہوگئی ہیں۔ اب وہی فن بارہ تنقید کے لئے قبولیت کا درجہ رکھتا ہے، جواب وجود کے استناد پر تکمیر کر تا ہو، خواہ اس کا خالق کی بھی نظریاتی وابستگی کا موئید کیوں نہ ہو۔

اس نقط نظر سے قدیم وجدیدادب کی قدر سنجی کامسکلہ بھی طل ہوتا ہوا نظر آتا ہے، قدیم شعراء پراب جدید شعراء کی فوقیت یہ کہر تشلیم نہیں کی جاسکتی کہ جدید شعراء ہمار نے زمانے سے منسوب ہیں، دیکھنایہ ہے کہ فن پارے کی قدر اور معنویت قار کی اور نئے جہات پر حاوی قاری کے ساتھ ساتھ تاریخی رفتار سے کس طرح قائم رہتی ہے، اور نئے جہات پر حاوی ہو جاتی ہے۔ جہاں تک حال کے فنکار کا تعلق ہے اے اپنی معنویت کو قائم رکھنے کے لئے ماضی کے فنکار سے ربط قائم رکھنا ضروری ہے، کیونکہ علجیدگی میں اسکی کوئی حیثیت باقی منسی ہو نظر ہتی، ایلیٹ نے کہا ہے کہ "اس کی (حال کے فنکار) تعلیمی فدر اکیلے میں نہیں ہو کتی، اس کا نقابل کرنے کے لئے اسے مروہ شعراء کے مقابل لانا ہوگا"۔ یوں مردہ فنکار زندہ ہوکر ہمارے دور کے شعراء کی صف میں آجا تا ہے، اور اپنی اور نئے شعراء کی قدر شجی کا راستہ ہموار کر تا ہے۔

اب وقت آگیا ہے کہ ہم اپنے اولی ذخائر کو کھنگالیں، اور اس کے جواہر باروں کی جھاڑ پھونک کر کے انھیں عالمی سطح پر لے آئیں، اور معروضی بیانوں سے پر کھیں، میراعقیدہ ہے کہ ہمارے اوب میں ایسی تخلیقات کی وافر مثالیں موجود ہیں، جونہ صرف دنیا کی ترقی یافتہ زبانوں میں لکھے گئے اوب کے مقابل جگہ پا سکتی ہیں، بلحہ ان پر سبقت پھی لے سکتی ہیں، فالب کی مثال اس ضمن میں پیش کی جا سکتی ہیں، بلحہ ان پر سبقت پھی لے سکتی ہیں، غالب کی مثال اس ضمن میں پیش کی جا سکتی ہے۔

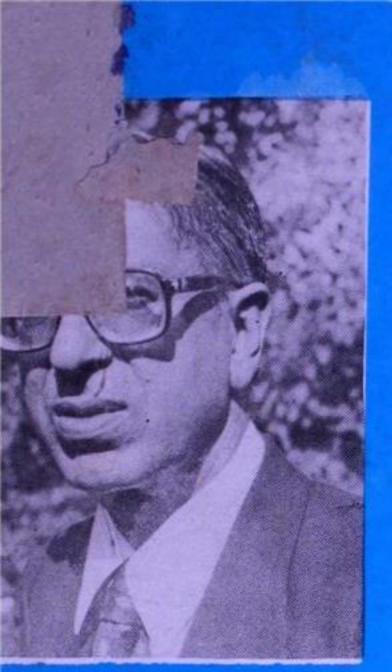

## حامدی کاشدمیری شخ العالم میات اور شاعری اکتشافی تنقیدی شعریات

شاعری عروس تمنا نایافت لاحرف شایخ زعفران وادی امکال

## تصنيفات

منقبید جدیداردو نقم اور بورونی اثرات غالب کے تخلیقی سر چشے نئی حبیت اور عصری اردوشاعری اقبال اور غالب ناصر کاظمی کی شاعری کارگمہ شیشہ گری - میر کا مطالعہ کارگمہ شیشہ گری - میر کا مطالعہ

ا نتخاب غزلیات میر ا نتخاب کلام میر امکانات تنهیم و تنقید

حرف راز ،ا قبال کامطالعہ

معاصر تنقيد

آئینه ادر اک ،ا قبال کا مطالعه

تشمير مين ار دواد ب

جديد تشميري شاعري